

# جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں

| تحفة المنظور شرك اردو قات                                                                                       | نام كتاب     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء                                                                             | افاداتا      |
| حضرت مولا نامنظورالحق                                                                                           |              |
| لبوالاحتشام سراج الحق عفي عنه                                                                                   | منبط وترتنيب |
| استاذ الحديث دارالعلوم عيدگاه كبير والا                                                                         |              |
| مجمداع بازظغر داجيوت الممتاز كرافحس ملتان                                                                       | مرورق        |
| ارچ2007                                                                                                         | س اشاعت      |
| رابطه کیلتے                                                                                                     |              |
| مر براه المراجع |              |
| مكتبه دارالعلوم (نز ددارالعلوم عي <b>دگاه كبي</b> ر والا )                                                      |              |
| 0321-6870535                                                                                                    |              |

عتیق اکیڈی ملتان، کتب خانه مجیدیه ملتان، مکتبه دارالعلوم کبیر والا، دارالعلوم جزل سٹور کبیر والا مکتبه امدادیه ملتان، مکتبه حقانیه ملتان، مکتبه رشیدیه کوئیه، کتب خانه رشیدیه راولپنڈی اسلامی کتب خانه کراچی، مکتبه العلوم کراچی، مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی کراچی مکتبه نعمانیدلا نڈھی کراچی، مکتبه رحمانیه لا مور، مکتبه الحن لا مور، مکتبه صدیقیه کبیر والا 



کی کارگاہ الفتال کھیں کہاسی کے فضل فکرم اور عنایتوں سے بیسب پچھ لکھنے کی ہمت وتو فیق ملی

ر تر ح اروم قات

| آ ئىنەمضاچىن |                                      |       |                                       |
|--------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| صخببر        | مضاجن                                | صنخبر | مفاخن                                 |
|              | مخقرتذ كره حضرت مولا نامحم منظورالحق |       | تحفة المنظور الماعلم كي تظرش          |
| 1            | مبادیات کتاب                         |       | وفهرب                                 |
| 54           | تحقيقات لفظ مفدمة                    | 14.   | علبهٔ کتاب                            |
| ۳۲           | نتندانسام كلم                        | 19    | اقدام علم                             |
| ۳۳           | واضع علم منطق                        | ro    | تصور وتعمدين كاتقسيم                  |
| ۵۵           | ولالات ثلثه من نبت                   | m     | دلالت كي تعريف واتسام                 |
| 41           | كلمه وفعل اورحرف واداة عمل فرق       | ٥٨    | بحث مفرددم كب                         |
| ۷۲           | اقدام کرکب                           | 70"   | باعتبار معنى واحد وكثير مغر دكى اتسام |
| ۸۰           | دوکلیول میں نسبت کا بیان             | ۷۳    | بحث كلى وجزئى                         |
| ۸۵           | جزنى حقيق اوراضاني من نسبت           | ۸۳    | دوكليون كي تقيفون شي نسبت كابيان      |
| 90           | بحشمقولات عشر                        | -۸۵   | کلی کی اقسام خسہ                      |
| 1+14         | بحشةول شارح                          | 94    | خوابدار ببد                           |
| IIT          | باعتبادموضوع قضييكى اقسام            | 1•A   | الباب الثاني في الحجة                 |
| Iry          | قفاياموجه بسائط                      | IIY   | بحث اصطلاح بخب                        |
| ırr          | قضايامو جهةمركبه                     | 18.   | نتشه تغناياموجه بسائط                 |
| IM           | التناقض                              | IFA   | باب الشرطيات                          |
| 100          | نقشه نقائض قضايامو جهه بسائط         | ior   | تناقض موجيه                           |
| 140          | عكس النقيض                           | 109   | العكس المستوى                         |
| 120          | اشكال اربعه                          | 142   | القياص                                |
| 127          | نقششكل ثاني                          | الالا | نقشه <del>ش</del> کل اول              |
| IAT          | نقشهاشكال اربعه                      | 14.   | • نقشه شكل ثالث                       |
| IAZ.         | نعشه قياس استثنائي                   | IAO   | القياس الاستثنائي                     |
| 19•          | التمثيل                              | IAA   | الاستقراء                             |

### تخفة المنطوراال علم كي نظريي

☆いきんりか

ولى كامل استاذ العلمها وفضيلة الشيخ حضرت اقدس مولا ناارشادا حمد صاحب دامت فيوضهم مهتم وشيخ الحديث دارالعلوم عيدگاه كبير والاضلع خانيوال

وں منطق میں نورانی قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے اگر طالب علم اس کو سمجھ کریڑھے اور مرقات منطق میں نورانی قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے اگر طالب علم اس کو سمجھ کریڑھے اور

یاد کرلے تو شرح تہذیب اور قبلی وغیرہ میں قوانین منطق کے اجراء میں دقت محسور نہیں کرے گا۔

عزيز صاحبزاده مولا ناسراج الحق صاحب سلمه الله في الدمحتر م شيخ المعقول والمنقول

شہنشاہ تدریس استاذیم حضرت مولا نامحد منظور الحق صاحب رحمۃ اللّه علیہ کے افادات کوان کے مخصوص انداز میں جمع کرکے ترجمہ وتشریح وفو اکد کے عنوان سے مزین تحفۃ المنظور (شرح اردوم قات ) لکھ کر

معتمین و معتمین بر عظیم احسان کیا ہے، منطق میں استعداد بنانے کیلئے بیانمول تحفہ ہے جعلد الله نافعا

للمعلّمين والدحلّميد

ارشاداحرعفي عنه

\*\*\*\*

ائدرائے گرای ای

رأس الاتقیاءولی کامل استاذ العلم اءامام الصرف والخو حضرت مولا نامحمد سن صاحب زیدمجد بم مدرسرمجمد میدجویرجی لیک روڈ لا ہور

باسمه تعالى نحمده وتصلى على رسوله الكريم

اما بعد! میرے عزیر مخلص بھائی حضرت مولانا سراج الحق صاحب جن کواللہ تعالیٰ نے

محض اپنے فضل وکرم ہےا ہے والد مکرم ومعظم جامع المعقول والمنقو لمحقق زیاں حضرت مولا نامنظور الحق صاحب رحمہ اللّٰد تعالیٰ کی تلمی وعملی اور روحانی میراث کا صحیح اور حقیقی جانشین بتایا ہے جن کی برخلوص

محنت اور کوشش کی برکت سے فن منطق کی ایک زیر نصاب مشہور کتاب شرح تہذیب کی شرح "مواج

العہذیب''منظرعام پرآ چکی ہے جوانتہائی مہل انداز میں کھی گئی ہےاب انہی کے بابر کت قلم سے فن منطق کی ایک ابتدائی کتاب مرقات کی شرح تحفة المنطور بھی منصرُ شہود ریکنچ چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے بھاں کی جملہ مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جیتے بھی نیک ارادے ہیںائے خزانۂ غیب سےان کی تکمیل کے اسباب مہیا فرمائے۔ آمین!

مختاج دعاء: محمد حسن عفي عنه

مدرسه محمد به لیک روڈ چو برجی الا ہور

☆いきんしか

ا مام الصرف والخو استاذ العلماء حضرت اقدس مولا نامحمد اساعيل صاحب دامت فيوضهم استاذ الحديث دارالعلوم كبير والا

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكويم الابعد ارساله بذاتخفة المنظور شرح اردوم قات مؤلفه

صاحبر اده حضرت مولا ناسراج الحق صاحب دامت بركاتهم مرقات كى بهترين شرح ہے دجه اسكى اظهر من الشمس ہے كه ميسارا مواد استاذ ناالمكرّ مشخ المعقول والمعقول حضرت مولا نامحم منظور الحق نور الله مرقد ه كا

ے اور اسکی عمد گی مختاج بیان نہیں ۔ دنیا عانتی ہے حصرت دار العلوم کبیر والا کے علامہ ابراہیم بلیاوی تھے۔

اور جارے براورم مولانا سراج الحق صاحب اب والد محترم کے خلف و حُلف موردةً

وَسِيْسَرَةً ٱلْوَلَدُ سِرٌّ لِلَابِيهِ كَاكُما مُصداق بِير الله تعالى موصوف كوابين والدصاحب كعلوم ومعارف

کے شاکع کرنے کی مزید تو فیق عطا فر ہائے اور خلق کثیر کواس سے بہرہ ور ہونے کی تو فیق نصیب فر مائے۔

آمين بجاه سيد المرسلين وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد و آله اجمعين! فقط والسلام دعا گودج: محمد اساعيل عفي عند

دعا نوو بو: حمداتها ین می عند ر

مدرس دارالعلوم كبيروالا الاشوال المكرم اتوار ساسان

\*\*\*\*\*

#### ☆いきんりか

استاذ العلماء مام الصرف والتو حضرت مولانا عبد الرحمن جاتى صاحب ذيد مجد بم شخ الحديث جامعدر حميه ملتان ومهتم جامعه حفصه للبنات جهنگ موژمظفر گرُه بسم الله الوحين الوحيد

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد! استاذنا المعظم جامع الكمالات

شہنشاہ مّد ریس حضرت علامہ مولا نامحمہ منظورالحق صاحب نوراللّہ مرقد ہ کا نام سنتے ہی آ تکھیں عقیدت و محبت سے جھک جاتی ہیں حق تعالیٰ شانہ نے حضرت اقدیںؑ گومّد ریس میں اجتھادی شان عطا فر مائی تھی

سبت سے جلک جان بین مقام ایک چنگی میں ہی سمجھا دیتے تھے بلاشک وشبہ تدریس وتفہیم آ یہ کے گھر کی ا

تعمل سے مسل رہے مقام ایک ہی یں ہی جادیے سے بلا سک وسیند کریں و جیما پ سے تھری لونڈی تھی طلبہآ یہ کی تقریر کوضبط کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہآ یہ کے الفاظ من وعن نقل کر لئے

جائیں آپ کے ہرسبق کی کا پی تیار ہوجاتی اور پھرطلبہ اور اساتذہ اس سے استفادہ کرتے میرے پاس

بھی حصرت کی بیضاوی شریف کی تقریر اورشرح عبدالغفور کی تقریر محفوظ ہے جو بندہ نے درسگاہ میں بیٹھ کر

ضبط ک تھی جس سے بہت سے احباب استفادہ کر چکے ہیں فللہ الحمد

شدید ضرورت تھی کہ حضرت اقدس کے ان جواہر پاروں کو کتابی شکل دیکر علاء وطلباکے

استفادے کیلئے شائع کیا جائے ۔اللہ تعالی جزائے خیر دے حضرت کے علمی جانشین عزیز القدر

صاحبز اده مکرم حضرت مولا ناسراج الحق زیدمجده استاذ الحدیث دارالعلوم عیدگاه کبیر والا کو که انهوں نے

اس ضرورت کومحسوں فرماتے ہوئے حضرت اقدی قدس سرہ کے ان شہ پاروں کو شاکع کرکے علماء ، سیسی طال میں معظمہ نے میں میں میں شہر کیا تھا ہے ، میں اس میں میں اس میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں میں اس

مدرسین وطلباء پراحسان عظیم فرمایا ہےاوران شاءاللہ العزیز اب بیسلسلہ چاتیار ہےگا۔

دعا ہے ت تعالی شاندصا جزادہ مکرم کی محنت کو قبول فرما کر حضرت اقد س کیلئے صدقہ جاریہ بنائے آمین

عبدالرحمن جامى

دا رالعلوم رحيميه

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

#### لارائرائ

فخرالا ماثل حضرت اقدس مولا نا ابوالطا برشمس الحق قمرصا حب دامت بركاتهم العاليه مهتم جامعه ثمسيه طاهرآ باد ككر مشدرود كبير والا (خانيوال)

بسسم الله الوحيمن الوحيم احضرت والدبزر كوارشخ المعقول والمنقول سابق مهتم واستاذ ريدة والعلام عدد كالمراج والمامولا المحدمنظور الحق نوران مرقد واسترون من تن ليس كرشينده و تقدر

الحدیث دارالعلوم عیدگاہ کبیر والامولا نامحم منظور الحق نور الله مرقدہ اپنے دور میں تدریس کے شہنشاہ تھے، جس موضوع کو بھی انہوں نے بیٹر ھایا اس کاحق اداکر دیا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس موضوع کے امام

اس میں مزید تشریح وتو ضیح مشکل تھی اس لئے ان کواپنے دور میں خاتم المدرسین کہا جانے لگا۔ بڑے بڑے اسا تذہ بھی حضرت والدصا حب کی قلمی تقریروں سے استفادہ کرتے تھے۔

بر رم مولانا سراج الحق سلمه جو حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كے علمي وارث بين اور

دارابعلوم کبیروالا میں عرصه ۱۵ ارسال سے پڑھار ہے ہیں انہوں نے فرض کفا بیادا کرتے ہوئے ہم سب بھائیوں کی طرف سے حضرت والدصا حب رحمۃ اللہ علیہ کی قلمی تقریروں کوعبارت ،تر جمہ اور دیگر فوائد کا

بی یون و رف سے مرح و مدید میں میں میں اس کو کامیاب فرمائے قبل ازیں شرح تہذیب کی شرح اللہ اس کی شرح اللہ اللہ ا

"سراج العبذيب" شائع ہو کہ ہل علم حضرات کے ہاں بہت زیادہ پذیرائی حاصل کر چکی ہےاب دواور شروحات" سراج المنطق" رسر اردوابیاغوجی) اور "تخفة المنظور" (شرح اردومرقات) کے نام سے

سروحات مسراج المصل ریر مساردوابیا موری) اور معند المطور (سرح اردومرقات) کے نام سے شائع ہور ہی ہیں۔ان شاءاللہ سے کے بعد مزید حضرت والا کے قلمی شدیاروں کو عقریب حسب وسائل

زبورطبع ہے آ راستہ کرایا جائے گا۔

د لی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان شروحات کو بھی معلّمین اور طلباء کیلئے نافع بنائے اور حضرت والد

صاحب رحمة الله عليه اور برادرم سراج الحق صاحب كيليح أنبيس ذخيرة آخرت بنائے \_ آمين!

ابوالطاهرشمس الحق قمر

مهتم جامعة شمسيه كبيروالا الاشوال المكرم سالااه

### مخضرتذكره

# ولى كامل شهنشاه تدريس حضرت مولا نامجر منظورالحق نورالله مرقده استاذ الحديث وسابق مهتم دارالعلوم كبير والا

نام ونسب: يحمد منظور الحق بن نور الحق بن احمد بن بن محمد المن بن محمد اسلام بن مدوح بن الله وسايا بن

درگاہی۔درگاہی کے نیچتمام اجدادات اپنےوقت کے بڑے علماء میں سے تھے۔

آ کی قوم''وانگھے فقیر''ہےاسکا مطلب ہے انو کھے بزرگ۔ کیونکہ آ کیے خاندان کے اکثر افراد اولیاءاللہ اور بزرگ ترین ہتیاں تھیں۔

تعلیم :۔ابتدائی تعلیم اینے والد صاحب حضرت مولانا نورالحق نوراللّه مرقد ہ سے حاصل کی بعد از اں

ا پنے چچا حضرت مولانا عبدالخالق نور الله مرقده سے کئی کتب پڑھیں موتوف علیہ اور دورہ حدیث

دارالعلوم دیوبند سے کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت مولا ناحسین احد مدنی ،حضرت مولا ناعلامہ محمد انور شاہ کشمیری اور حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی ،حضرت مولانا مفتی محد شفیع ،حضرت مولانا سید

اصغر حسين جيسي علم كوه كرال شامل بين رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين

آ پشہنشاہ تدریس تھے، چنگیوں میں بات سمجھاتے ، باحوالہ بات کرنے کی عادت تھے، طالب علموں کے سوالات پر انتہائی خوش ہوتے اور باحوالہ کمل تشفی فرماتے ، مشکل سے مشکل بات کو تمہیدی مقد مات کے ذریعے بالکل آسان بنادیتے ، تقطیع عبارت اور اغراضِ مصنف کو بیان کرنا آپکا خصوصی شعارتھا۔ ادب وسلقہ ان کھٹی میں پڑا ہوا تھا صرف دنحوان کی لونڈیاں اور منطق ان کی کنیزتھی حدیث کا درس دیتے تو علم کا ایک بحربے کراں موجیس مارتا۔ ہربات دل نے لگتی اور دل پراٹر کرتی تھی

بحثیمیت مہتم وارالعلوم کبیروالا: \_دارالعلوم کبیروالا کی بنیا دحفرت مولانا عبدالخالق رحمة الله علیہ مدرس دارالعلوم دیوبند نے ۱۹۵۲ء میں رکھی ۔ اپنی علمی وانظامی صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے ادارہ کوایک مقام عطا کیا حفزت مرحوم کی شادی نہتی انہوں نے اپنے دونوں بھیجوں حفزت مولانا محمد منظورالحق ورخا میں اپنے ساتھ رکھا۔ حفزت مولانا عبدالخالق صاحب نے اپنی زندگی ہی میں مولانا منظورالحق کو اپناجائشین بنادیا اوروہ و نائب مہتم اور مولانا عبدالخالق صاحب نے اپنی زندگی ہی میں مولانا منظورالحق کو اپناجائشین بنادیا اوروہ و نائب مہتم اور ناظم کے طور پران کی زندگی میں کا مرتے رہے ۔اور تا دم و فات نائب رہے پھران کی و فات کے بعد اہتمام ان کے سپر دہوا ۔ اپنی آئے سالہ دورِ اہتمام میں ادارہ کی وہ خدمات سرانجام دیں اور تعلیمی میدان میں وہ مرتی دی کہ اللہ موجود ہیں ادارہ کو بام عروج تک پہنچایا۔ اپنی میدان میں وہ رقی دی کہ اس کے اثر ات آئے تک بجم اللہ موجود ہیں ادارہ کو بام عروج تک پہنچایا۔ اپنی میدان میں وہ رقی دی کہ ایک وہ اساس وہ تدریکی نظام جاری فرمایا جس سے بڑے بڑے برے مدرس و محدث بیدا ہوئے ۔ دارالعلوم کا یہی وہ اساسی دور تھا جس کی وجہ سے آئے تک دنیا میں دارالعلوم کا نام محدث بیدا ہوئے ۔ دارالعلوم کا یہی وہ اساسی دور تھا جس کی وجہ سے آئے تک دنیا میں دارالعلوم کا نام روشن ہے۔

حضرت کے اخلاص اور لہمیت کی عظیم نظیر اور دار العلوم کیلئے سب بچھ قربان کرنے کے جذ بے کی مثال میں ہے۔ کہ جب دار العلوم کہیر والا میں قائم سکول گور نمنٹ نے اپنی تحویل میں لئے جس سے دار العلوم کا ایک وسیح رقبہ حکومت کی تحویل میں چلا گیا تو حضرت والا جن کودار العلوم کے مفاد کا جنون تھا انہوں نے راتوں رات مسجد کے ہال والی جگہ اور مدرسۃ البنات کی دو کنال جگہ پر قبضہ کیا کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ ید دونوں چیزیں دار العلوم کی شدید ضرورت ہیں۔ بعد میں جب چندشر پندعنا صرنے اس قبضہ کوختم کرانا چاہا تو حضرت والا نے ایثار کی عظیم مثال پیش کی دار العلوم کی خاطر اس قبضہ کو پکا کرنے کہ کیا اہتمام حضرت مولا ناعلی محمد صاحب رحمۃ اللہ نامیہ جو کہ اس دقت مدرس تھے ان کے سپر دکرویا تا کہ شریبند عناصر کی توجہ ہٹائی جا سیکا در دار العلوم کی جائیداد پر آنی خینہ آنے یائے۔

مشهور تلا فده: \_حضرت مولا نامفتی عبدالقا درصا حب نورالله مرقده شخ الحدیث ومفتی وارالعلوم بمیروالا حضرت مولانا ارشاداحمدزید مجده شخ الحدیث ومهتم دارالعلوم بمیروالا، حضرت مولانا محمد انور او کاروی صاحب زیدمجده رئیس شعبة الدعوة والارشاد جامعه خیرالمدارس ملتان ،حضرت مولا نا ظفر احمد قاسم زید مجده مهتم جامعه خالدین ولید و بازی،حضرت مولا نامحمد اشرف شاد زیدمجده مهتم جامعه اشر فیه مان کوث،

حضرت مولا ناسیدعبدالمجیدندیم زیدمجده ،حضرت مولا ناحق نواز جھنگوی شهیدنورالله مرقده ،حضرت

مولا نامحمد نواززیدمجدہ مہتم جامعہ حنفیہ قادر بیصادق آباد مل ملتان، حضرت مولا نا جاوید شاہ زیدمجدہ وغیرہ نیز ان کے علاوہ اندرون ملک اور بیرون ملک تمام بڑے اور چھوٹے مدارس میں حضرت والا کے

بالواسطه یا بلاواسطه ثنا گردا پی خد مات سرانجام دے رہے ہیں۔ مختصراً حضرت والا خوب صورت انسان ،متیدین ومتشرع شخصیت ،نامور عالم دین ، پاک

ر سرت ، با همت ، در دمند ، وسبع انظر ، عليم أطبع ، كريم أنفس ، قناعت پيند ،منكسر المز اج ، بر د بار ،ملنسار سرت ، با همت ، در دمند ، وسبع انظر ، عليم أطبع ، كريم أنفس ، قناعت پيند ،منكسر المز اج ، بر د بار ،ملنسار ساله ظرف ابرتار كامل مهم از از كان از نااي ، واحدت سرية مكمل تركياري كذر و استر

، عالی ظرف،استاد کامل مهمان نواز اورانتظامی صلاحیتوں ہے کمل آگا،ی رکھنےوالے تھے۔

وفات: ۔ اارمضان المبارک بعد از نماز عصر بیاری کا شدید تملہ ہوا مغرب کی نماز با قاعدہ ادا کی ۔ نماز کے بعد انگیوں پر تبیجات بر هر ہے تھے آئیں تبیجات کے دوران غثی کا حملہ ہوا اور وہی جان لیوا ثابت

ہوا۔ بروزمنگل ۱۲رمضان المبارک سمبراھ بمطابق ۱۲جون سم ۱۹۸۲ء۔ سپراس دنیائے فانی کوچھوڑ

کرا پنے خالق حقیق سے جا ملے۔ آپ احاطۂ دارالعلوم میں اپنے بچپاکے پہلومیں دفن ہوئے ۔خدا دند عالَم دونوں کی قبروں پرکڑ وڑوں رحمتیں برسائے۔ شرح اردوم قات

### عرضمرتب

حَمْدًا لِمَنْ جَعَلَ النَّطُقَ سَبَبًا لِإَظْهَادِ مَا فِي الْقُلُوبِ وَالْاَدُهَانِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّدِمُ عَلَى النَّبِي النَّهُ الْجِوُ الْاَدُيَانِ وَ عَلَى اللهِ وَاَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُوا وَالسَّدَمُ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُوا بِمَوَ السِّكُونِ وَالْإِنْقَانِ وَعَلَى مَنْ تَبِعَ مِنْهَاجَهُمُ بِالْإِخُلاصِ وَالْإِنْقَانِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ

شرح کوکا<sup>ہ</sup> )،مفید اور نفع مند بنانے کے لئے آئمیں بندہ نے عبارت بمع اعراب اور پا تر جمہ کا بھی اضافہ کیا ہے تا کہا*ں شرح کا مطالعہ کرنے والا کتاب کامختاج ن*نہ ہو۔

ا ظہارتشکر!بندہ ان ترام حضرات کا انہائی ممنون ہے جنہوں نے اس شرح کی تیاری میں کسی بھی درجہ میں بندہ کے ساتھ تجاون کیا خصوصا مولا نا محمد محسن کبیر والوی مدیس جامعہ تھانیہ ساہیوال سرگودھا،حضرت مولا ناعبدالرحمٰن صاحب زید مجد ہم اور مولوی حفیظ اللہ مظفر گڑھی کا جنہوں

طور پر حضرت والد ماجدنور الله مرقده کی بلندی در جات کیلئے بھی دعا کریں کہ بیانہی کی علمی زندگی

میں بندہ سے یقیناً غلطیاں رہ گئی ہونگی دوران مطالعہان برمطلع ہونے کے بعد بندہ کوآ گاہ فرما کر

منون فرما ثمیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں ان کی تھیج ہوسکے۔اللدرب العزت سے دعاہے کہ اس کتاب

كوقبوليت عامه عطا فرمائ اورحضرت والد ماجدٌ ، بنده اورديگرمعاونين كيلئ ذخيرهُ آخرت اورنجات

آخریں اس شرح کا مطالعہ کرنے والے معلمین وطلباء سے درخواست ہے کہ اس شرح

ابوالاحتشام سراج الحق عفى عنه

استاذ الحديث دارالعلوم كبيروالا (خانيوال)

شوال المكرم ١٣٢٣ ه

کا پرتوہے کہ بندہ اس نہج پر پہنچاہے۔

كاذر بعد بنائے - آمين!

اس كتاب سے استفاده كرنے والوں سے استدعاء ، كداگروه اسميس كوئى خونى ديكھيں تو

نەصرف اس سر كھنة وادى جہالت، تهى مايدوب بيناعت كواينى دعوات صالحه يس يادر كھيں بلكه خاص

نے شرح کی کمپوزنگ اور تھیج وغیرہ میں بندہ کا بھر پورساتھ دیا۔

## المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِقِ المُعِلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعِلَقِ المُعْلِقِ المُعِلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعِلَقِ المُعْلِقِ المُعِلَقِ المُعِلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِي المَعْلِقِ المَع

(شرح اردومرقات

اں کتاب کانام' مِبرُ قَات''ہے۔موقاۃ باب سمع یسمع سے ہے جس کامعنی ہے مُر ہے:اجسرقی آن می میں آتا سراہ آب ہے۔ السرماہ اور اسم آبا کاصف سربمعنی حوصل کا آبا

چر هناجیے قرآن مجید میں آتا ہے اوتسرقبی فسی السماء اوربیاسم آلد کا سیغدہے بمعنی چڑھے کا آلہ

یعنی سیرهی (کیونکہ میرهی ہے بھی بلندی کی طرف چڑھاجا تاہے) پیاصل میں مِسرُ قَیَةٌ تھا فعال والے،

قانون سے یا عوالف سے بدلاتوم و قیاہ ہو گیا۔ کتاب کا بینا م اس لئے رکھا کہ بیکتاب بھی نہ صرف علم منطقہ میں بین میں معرب سے مصل نے کہاں دھر سرار سیت

منطق میں بلکہ تمام علوم میں مہارت حاصل کرنے کیلئے سٹرھی کا کام دیتی ہے۔ سر

اس مادے سے ایک اور باب صوب وقی یو قی بھی آتا ہے کیکن بیاس باب سے نہیں ہے

کیونکہاس کامعنی ہے منتر پڑھنا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وقیل من راق

مرقات درس نظامی میں بڑھائی جانے والی علم منطق کی مشہور کتاب ہے جواگلی کتب منطق

کے لئے متن اور اساسی حیثیت کی حامل ہے۔اگر اسکو پوری محنت وتوجہ سے پڑھا جائے اور اسکے تو اعد پا

وضوابط کوخوب ذہن نشین کرلیا جائے تو ان شاءاللہ اگلی کتب منطق کو مجھنا اور فن منطق میں کمال حاصل کرنا بالکل آسان ہوجائے گا اور پھریی تر آن ،حدیث ،فقہ،اصول فقہ اور تمام علوم میں معین ثابت ہوگی

جواس کے رہوھنے سے ہمار امقصود ہے۔

فائدہ:۔ ہر علم کوشروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کاجاننا ضروری ہے، ایک تعریف علم اگر تعریف علم

معلوم نہ ہوتو طلب مجہول مطلق لازم آتی ہے ﴿ ٢﴾ موضوع علم :اگرموضوع معلوم نہ ہوتو ایک علم دوسرے

ے متاز نہیں ہوسکتا ﴿ ٣ ﴾ غرض وغایت ومقصد اگر علم کی غرض معلوم نہ ہوتو عبث چیز کوطلب کرنالازم

آئے گاؤس ﴾ واضع علم: تا كياس علم كى عظمت وشان دل ميں اتر جائے ﴿٥ ﴾ تاريخ علم: تا كياس علم كية

بارے میں عظیم الشان علاء کی محنت اور عرق ریزی کے معلوم ہونے سے دل میں اس علم کی مزید عظمت بردھ

جائے۔ ﴿٢﴾ مقام ومرتبعلم: تاكداس علم كے يڑھنے كاشوق بيدا ہوجائے ﴿٤﴾ مصنفِ كتاب كا

تعارف: تا كدكتاب كي عظمت دل ميں بيدا موجائے كيونكم معنِّف كي عظمت سے كتاب كي عظمت موتى ہے

مشہور ہے کہ' بازار میں مقتِف ﴿ لَكِصَادِ اللهِ بَكُمَّا ہے مِعتَف ﴿ كَتَابِ ﴾ نبيس بكتي''۔

علم منطق بھی ایک عظیم علم ہے اس کے شروع کرنے سے پہلے بھی ندکورہ بالا چند چیزوں کا

جاننا ضروری ہے جن میں سے سوائے آخری دو (مقام ومرتبداور حالات معزّف ) کے باتی سب کتاب میں فدکور ہیں اس لئے یہاں کتاب کوشر وع کرنے سے پہلے ہم صرف حالات معزّف اور علم منطق کا مقام ومرتبدذ کر کریں گے۔
مقام ومرتبہ علم منطق: علم منطق آگر چا علوم مقصودہ میں سے نہیں لیکن مفید اور علوم آلیہ میں سے مقام ومرتبہ علی منطق : علم منطق اگر چا علوم مقصودہ میں سے نہیں لیکن مفید اور علوم آلیہ میں سے رہا ہے۔

ضرور ہے۔ تعقل، ذہنی ورزش ، تنحیذ اذہان ، مبتد یوں کیلئے تربیت ، کاملین کیلئے بھیل فکر ، عقلیت پیند ملحد بن اورفلا سفہ کار د، طرز استدلال بیں پختگی حاصل کرنے ، ذبی نظم ، فکری کاوش اورسلف علمی ذخیر ہ سے مستفید ہونے کی استعداد فرا ہم کرنے کیلئے تحصیل منطق ضروری ہے۔ علم منطق کے بغیر قرآن کریم ، سنت نبوی اوراسلام کی حکیمانہ تشریح سمجھنے ہے ہم قاصر رہیں گے۔ اگر ہم امام غزائی کی کتب، امام رازی گئی سنت نبوی اوراسلام کی حکیمانہ تشریح سمجھنے ہے ہم قاصر رہیں گے۔ اگر ہم امام غزائی کی کتب، امام رازی گئی سنت نبوی اوراسلام کی حکیمانہ تو گئی کی گئیسر، شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی جمة اللہ البالغہ، حصرت امام مجد دالف ثانی ہمولانا قاسم نا نوتوی کی کتب اور دیگر کتب سلف سے فائدہ نہا تھا سکیس قویہ ہماری انتہائی برقشمتی ہوگی۔ اس لئے منطق کی تحصیل

بقدر صرورت انتهائی ضروری ہے۔ حکیم الامت حضرت مولا ناا شرف علی تھا نوی نوراللہ مرقدہ کا قول ہے کہ''ہم توضیح بخاری کےمطالعہ میں جیسے اجرسیجھتے ہیں میرز اہداورامور عامہ ( کتب علم منطق ) کے مطالعہ میں بھی ویساہی اجروثو اب سیجھتے ہیں'' (رسالہ النور ماہ رہے الاول ۱۳۷۱ھ)

یں میں دیسا ہی اجرود اب مصلے ہیں کر کر حمالہ اعوام ادری الاوں السیاطی اللہ ہے۔ فائدہ: • آپ عظیمی کے دور میں اگر چیلم منطق کوئی با قاعدہ علم کے طور پرموجود نہ تھالیکن قرآن پا کہ اور احادیث پاک میں بکٹرت منطقی انداز سے مدعی کوثابت کیا گیا ہے اور منطقی انداز سے دلائل دیئے گئے ہیں ہے

ا حادیث پاک من بسرت می اندار سے مدی و گابت کیا گیا ہے اور کی انداز سے دلاں دیے سے این ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے حضور مالی ہے کے زمانہ میں علم نحو با قاعدہ وضع نہیں ہوا تھا بلکہ بعد میں حضرت علی ﷺ نے وضع فرمایا کیکن آ سے ملیک یقیمنا نحوی قو اعد کے مطابق فاعل کور فع ہمفعول بہ کونصب اور مضاف الیہ کو جروغیرہ دیا

کرتے تھے۔قرآن وحدیث ہے منطقی اصطلاحات کےمطابق دلائل دینے کی چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں در مصد در بیٹر

﴿ اَ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بِشُرَ مِنْ شَيْ قُلَ مِنْ انْزَلَ الْكَتَابِ الذِي جَآءَ بِهُ مُوسَّى السَّلِي ال اس مِن سالبِكليدِكن فقيض موجبِجز ئيراستعال بوئي ہے۔

﴿ ٢ ﴾ لو كان فيهما الهة الاالله لفسدتا

وسم السماء ملكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا

ان دونوں مثالوں میں قیاس استثنائی کا ضابط استعال ہوا ہے بعنی استثناء تقیض تالی ہوتو بتیج نقیض مقدم ہوتا ہے ﴿ ٣﴾ کل بدعة ضلالة و کل ضلالة في الناد اس میں صغری کبری قائم کر کے نتیجہ ثابت کیا گیا ہے

حالات مصنِّف "

اس کتاب کے مصنف کانا مفضل امام اور والد کانام شیخ محمد ارشد ہے۔ان کانسب نامہ اس طرح

ہے' دفضل امام بن شیخ محمد ارشد بن حافظ محمد صالح بن ملاعبد الواجد بن عبد الما جد بن قاضی صدر الدین'' لکھنو کے قریب ایک بستی خیر آباد میں پیدا ہوئے اس وجہ سے انکو خیر آبادی کہتے ہیں۔ان کا شجر وُنسب،۱۳

واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ تک اور تینتیں واسطوں سے حضرت عمر فاروق ﷺ تک جا پہنچتا ہے۔

تعلیم و تدرلیں: \_آپ انتہائی ذبین وقطین تھے علوم عقلیہ ونقلیہ مولانا سیدعبد الماجد کر مانی سے حاصل کیے ۔پھر دبلی میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے اور بعد میں

صدرالصدور کے عہدے برتر تی ہوگئی ،ساتھ ساتھ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف بھی جاری رہی۔ آپ کوعلوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت کا ملہ حاصل تھی۔

آپ بہت ہی شفیق اور زم طبیعت کے مالک تھے، شاہ غوث علی پانی پی لکھتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے شاہ عبد العزیزؓ ، شاہ عبد القادرؓ اور مولوی فضل امامؓ جیسے محقق اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے

اور میں نے اٹھارہ سال کی عمر میں مولوی نضل امامؒ کے پاس علم حاصل کرنا شروع کیا آپ جیسے شفیق استاذ کوئی اور نہ تھےاس لئے جب بیفوت ہو گئے تو میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ان کوتصوف سے بھی بہت

شغف تھااور آپ نے صلاح الدینؑ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر شاہ قدرت اللہ کے مرید ہوئے۔

انہوں نے تین شادیاں کیں جس میں سے پہلی ہیوی صدر پور کی رہنے والی تھی اوراس کیطن سے تین میٹر فضل حق ، فضل عظیم اور فضل الحرجمان پیدا ہوئے دوسری ہیوی سے چار بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تیسری ہیوی سے دو بیٹے پیدا ہوئے اعظم حسین اور مظفر حسین ۔ ان کے تمام بیٹے علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے

وفات: \_ آپ۵رذیقعده مهمیاه برطابق ۱۸۲۹ء کواپخ خالق حقیقی ہے جاملے۔

تصانیف: ۔ انہوں نے کئی کتابیں تکھیں چند کے نام یہ ہیں (۱) مرقات (۲) الثفاء کی تینے میں (۳)

الحافية على الحاشية الزامدية على القطبية ( ٣ ) فارس كا قاعده جس كوآ مدنامه اور صفوة المصادر بهي كہتے ہيں \_

### المُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْ

ٱلْحَـمُدُ لِلهِ الَّذِي اَبُدَعَ الْاَفُلاكَ وَالْاَرْضِيُنَ وَالصَّلُوةُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَالْمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيُنِ وَعَلَى اللهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

تشریخ: مصنف نے قرآن پاکی پہلی سورت، سورة الفاتحة کی اقتداء اور حدیث پاک' ' مُحلُّ اَمْدِ ذِی بَالٍ لَمْ يُبُدَأُ بِيسُمِ اللهِ فَهُو اَقْطَعُ "کی اتباع اور سلف صالحین کا طرز اپناتے ہوئے الله تبارک وتعالیٰ کی حمد وثنا اور حضور تقلیقت پر درو دشریف سے کتاب کوشروع کیا۔

یے کتاب کا خطبہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ کے دورو دشریف پرمشمل ہے اس میں اہم الفاظ کی تشریح ہوگی۔

حمد: \_ هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْإِخْتِيَادِيَ عَلَى جِهَةِ التَّعُظِيُمِ نِعُمَةً كَانَ اَوُ غَيْرَهَا ﴿ وه تَعريف كُرنا بِ زبان كَساتها فِي اختيارى خوبي پر تنظيم كرتے ہوئے (يرتعريف) نمت كمقابل ميں ہويانہ ہو ﴾

فا کدہ: ۔ حمد میں چار چیزیں ہوتی ہیں ﴿ اَ ﴾ حامد: تعریف کرنے والا ﴿ ٢ ﴾ محمود: جس کی تعریف کی جائے ۔ جائے ﴿ ٣ ﴾ محمود بد: جس کے ساتھ تعریف کی جائے ۔ اب حمد کی تعریف کی جائے ﴿ ٣ ﴾ محمود بد: جس کے ساتھ تعریف کی جائے ۔ اب حمد کی تعریف کرنا جیسے کہا جائے زید اب حمد کی تعریف کرنا جیسے کہا جائے زید عالم یہاں زبان سے زید کے ایک عمد وفعل اور صفت علم کی تعریف کی گئی ہے جوزید کے اختیار میں ہے۔ اعتراض : ۔ یہ تعریف جامع نہیں اللہ تعالی نے جونووا پی ذات کی تعریف کی ہے اس پریہ تجی نہیں آئی کی وکلہ اللہ تعالی زبان سے پاک ہیں حالا اکلہ وہ بھی تھر ہے؟

جواب ﴿ الله : \_ يہاں مطلق حمد کی تعریف نہيں بلکہ حمد مخلوق کی تعریف ہے حمد خالق اس سے خارج

ے کیونکہ المحمد پر الف لام عہد خارجی کا ہے جس سے خاص حمد جمدِ مخلوق مراد ہے۔ جواب ﴿ ٢﴾: حمد کی تعریف میں جوالسلسسان کالفظ نہ کور ہے اس سے مراد میہ گوشت کا نکڑانہیں بلکہ

السلسان سے قوت تکلم مراد ہے انسان اس کوزبان سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالی اپنی تعریف اپنی شان کے مطابق ذکر کرتے میں۔

فائدہ: حمد کے مقابلے میں تعریف کیلئے دو اور لفظ مدح اور شکر بھی استعال ہوتے ہیں یہاں انکی تعریف بھی ذکر کی جاتی ہے تاک مدکی اچھی طرح وضاحت ہوجائے۔

مدح کی تحریف: ۔ هُو الفَّناءُ بِاللِسانِ عَلَى الْجَمِيْلِ عَلَى جِهَةِ التَّعُظِيُم بِعُمَةً كَانَ اَوُ غَيُرَهَا ﴿ وَهُ تَرْيَفِ كُنَا ہِ زَبَان كِمَا تَصَكَى الْجَهِي خُو بِي رِتَعْظِيم كرتے ہوئے (بِتِعْرِيف) نعت ك مقابلے ميں ہويا نہ ہو ﴾ يعنى مدوح كے كى عدہ فعل پراسكى زبان سے تعريف كرنا پھراس كامدوح كے اختيار ميں ہونا ضرورى نہيں جيے كہا جائے كـ "موتى بوے حيين ميں" اس ميں موتيوں كاحس الكے اختيار ميں نہيں۔

شكر كى تعريف: فوفِ عُلْ بُنبِئ عَنْ تَعُظِيم الْمُنعِم سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ اَوْبِالْارْكَانِ
اَوْبِالْحَنَانِ ﴿ شُكُرايك اليافعل ہے جومِعِم كَ تَعْلَم كَ جُرديّا ہے ، برابر ہے كرزبان ہو يا اعضاء
وجوارح سے ہو يا دل ہے ﴾ مثلا زيد نے عرو پراحسان كيا عمرو نے اس كى تعريف كى كرزيد برائخى ہے۔
اَبُدَ عَ الْاَفُ لَاک وَ الْلَارُ ضِينُ فَنَ - يہ اِبُدَاع ہے ہاس كام حتى ہے شارے سے
بنانا: مصنف نے فرمایا كہ اللہ تبارك وتعالى نے آسان اور زيمن كو نظر سے سے بنایا ہے اس سے
اشارہ ہے كہ آسان اور زيمن كا پہلے كو كى مادہ نہيں تھا۔

 ور النا ہے کیونکہ چاند کے اثر سے زمین سے پودے اگتے ہیں اور آ فناب کی روشیٰ کی وجہ سے پودے مضبوط ہوتے ہیں اور زمین ماں کی طرح ہے بلکہ ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے کیونکہ حقیقی والدہ تو پچہ کو صرف ایک ہی غذا (دودھ) دیتی ہے لیکن سے ہر شم کی غذا کیں دیتی ہے ۔ تو چونکہ آسان بمنز لِ باپ کے ہواد باپ اصل ہونے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اس لئے الافلاک کو پہلے ذکر کیا گیا۔

قائدہ ﴿ ٢﴾: ۔مصنف ؒ نے لفظ الافلاک فرکیا السیمو ات نہیں حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہے اس کی وجہ سے ہے کہ افلاک خلک سے ہے اور اس کا فاری زبان میں معنی ہے چکر کا شاتو مصنف ؒ نے اس کی وجہ سے ہے کہ افلاک خلک سے ہے اور اس کا فاری زبان میں معنی ہے چکر کا شاتو مصنف ؒ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ آسان چکر کا فنا ہے اور یہی قدیم مناطقہ کا نظر ہے۔

فائدہ ﴿ ٣ ﴾: مَا لَافُلاکَ وَالْاَرُضِینَ دونوں جَعْ کے لفظ ذکر کیے ہیں اس سے اشارہ ہے کہ ان دونوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہے آسان بھی سات ہیں اور زمینیں بھی اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے خَلَقَ سَبُعَ سَمُوَاتٍ وَمِنَ الْلَارُضِ مِثْلَهُنَّ - نیز اَلَا فُلاکَ وَ الْلَارُضِیْنَ دونوں کے حروف بھی سات سات ہیں اس سے بھی سات آسانوں اور سات زمینوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

والصّلوة: مصنفین کی عادت ہے کہ حمدوثنا کے بعد حضور عَلَیْقَة پرصلوۃ وسلام بیجے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہوں ہے جواللہ تعالی اور ہمارے درمیان واسطہ ہے فیض حاصل نہیں کر سکتے ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جواللہ تعالی اور ہمارے درمیان واسطہ ہے اور وہ حضور عَلَیْقَة ہیں اس لئے حضور پاک عَلَیْقَة برہمی رحمت بھیجی۔

فا کدہ: المصلوة کالغوی معنی دعاء ہے اور اصطلاحی معنی میں تفصیل ہے کہ اس کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف ہوتو مراد رحمت ہوتی ہے ،اگر نسبت ملائکہ کی طرف ہوتو مراد استغفار ،اگر نسبت بندوں کی طرف ہوتو مراد دعاء اور طلب رحمت ،اگر نسبت پرندوں کی طرف ہوتو مرات بیجے ہوتی ہے۔

و ادم بین المهاء و الطین: -اس عبارت میں مصنف ؓ ایک مسئلہ بیان کررہے ہیں کہ حضور پاک علیقہ تو اس وفت ہے خاتم انتہین اور آخری نبی لوح محفوظ میں لکھے گئے تھے جب کہ حضرت آ دمٌ کا قلب بھی پیدانہیں ہوا تھا۔اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ حضور پاک علیہ تمام انبیاء کے سردار

میں اور سب سے پہلے ان کی روح مبارک پیدا ہوئی اور لوح محفوظ میں آپ خاتم النبین کھے گئے۔ وَعَلَى اللهِ الْخِ: مصنف ؓ نے حضور علیقے کی اولا دیر بھی صلوۃ وسلام بھیجی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ

حضور پاک عظیم کی جملہ تعلیمات کو حضرات صحابہ کرام ﷺ نے نقل کیا ہے۔ ہم تک جو دین پہنچاوہ

حضرات صحابہ ﷺ اور آل ﷺ کے واسطہ سے پہنچا تو چونکہ آپ علیہ کی آل ﷺ کی آل ﷺ

اسلئےان پر بھی صلوٰ ہے بھیجی ہے۔

فا مکرہ:۔ان اصل میں اَھے۔ لُ تھا'' ھ''کو بغیر کسی قانون کے ہمزئے سے تبدیل کر دیا اَءُ لُ ہو گیا پھر ایمان والا قانون لگایا توال ہو گیا اس کی دلیل میہ ہے کہ ال کی تصغیر اھیل آتی ہے اور ضابطہ ہے کہ جمع اور ت

تصغیردونوں اصل سے تیار ہوتی ہیں۔تواس سے معلوم ہوا کہ اللہ اصل میں اھل تھا۔ ال اور اھے میں فرق:۔﴿ا﴾الکی اضافت ذوی العقول میں سے صرف مذکر کی طرف ہوتی

ے لہذا ال فساط مة نہیں كہا جائيگا بخلاف اهل كى كدوه مذكرومؤنث دونوں كيلئے مستعمل ہے۔

﴿٢﴾ ال كى اضافت مذكر ميں سے شرافت اور عظمت والوں كى طرف ہوتى ہے خواہ شرافت وعظمت دين كے اعتبار سے ہوجيسے ال رسسول يادنيا كے اعتبار سے ہوجيسے ال فسر عون للبذا ال حائك

رجولا ہا)ال حَجّام (نائی) نہیں کہاجائے گا بخلاف اھل کے کدوہ اشراف وغیر اشراف دونوں میں

مستعمل ہے۔

ال کامصداق صرف بنوباشم یا بنوباشم اور بنومطلب یا از واج مطهرات اور امهات اور دا مادیا برتا بعدار متقی پر بیزگار ہے بعیے حدیث پاک میں ہے الی کل مؤمن تقی (میری آل برموئن پر بیزگار ہے) مختص آئفار جمع ہے نفر کی یا جمع ہے صَحِب کی جیسے آئفار جمع ہے نفر کی یا جمع ہے صَحِب کی جیسے آئفار جمع ہے نمو کی سے مناحِب کی جمع افعال نہیں آتی مگر بعض کے آئفار جمع ہے نمو کی جمع افعال نہیں آتی مگر بعض کے بال یہ صَاحِب کی جمع مناحِب کی جمع افعال نہیں آتی مگر بعض کے بال یہ صَاحِب کی جمع مناحِب کی جمع افعال نہیں آتی مگر بعض کے بال یہ صَاحِب کی جمع مناحِب کی جمع مناح کی جمع افعال نہیں آتی متح کی جمع کی کی جمع کی جمع

صحافی: اِس مخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیقے کو دیکھا ہویا حضور علیقے نے اس کو دیکھا ہوا درایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔

وَبَعُدُ: فَهٰذِهِ عِدَةُ فُصُولٍ فِى عِلْمِ الْمِيْزَانِ لا بُدَّ مِنُ حِفُظِهَا وَضَبُطِهَا لِمَنُ اَرَادَ اَنُ يَّتَذَكَّرَ مِنُ اُولِى الْآذُهَانِ وَعَلَى اللهِ التَّوَكُّلُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ

تر جمہ:۔اورحد وصلوۃ کے بعد پس یہ چند فصلیں میں علم میزان (منطق) میں جنکا یاد کرنا اور ضبط کرنا ضروری ہے ذہیوں میں سے اس شخف کیلئے جو یاد کرنا چاہے اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور اس سے مدد

رب م<del>ر</del>ب

تشری : اس عبارت میں مصنف نے کیفیت معتّف (مرقات کے مضامین) اور اہمیت معتّف کو بیان کیا ہے، گویا اپنی کتاب مرقات کی خصوصیات بتلارہے ہیں کداس میں علم منطق کے تمام اصول آجا کیں گے کیکن ہو نگے بالاخصار اور فرمارہے ہیں کداس کو وہ خض پڑھے اور یادکرے جوذ ہین ہونجی نہ ہو۔

فا ئدہ: لفظ بسعد رینظر ف ہوکر لازم الا ضافۃ ہے بغیر مضاف الیہ کے ذکر نہیں کیا جا سکتا پھراس کے مضاف الیہ میں تین صور تیں ہیں مضاف الیہ محذوف ہوگا یا مَدُور پھر محذوف ہوکرنسیّا منسیا ہوگا یا منوی

(نیت میں باقی ) اگر مضاف الیہ فدکور ہویا محذوف ہوکرنسیا منسیا ہوتو یہ معرب ہوگا اور اسکوعوال کے مطابق اعراب ملے گا اور اگر مضاف الیہ محذوف ہوکر منوی ہے تو یہ بنی علی الضم ہوگا۔ اور یہاں چونکہ

بعد كامضاف اليه محذوف منوى ہے (اصل عبارت بعد الحمد و الصلوة ہے) اسلئے يہاں يونى على

الضم پڑھاجائيگا۔

فهذه: اس میں فاء جزائيے بيكن اس پراعتراض ہے۔

اعتراض: عام طور براس مقام میں فاء جزائيه ہوتی ہے جو اَمَّا شرطيد کے جواب ميں آتی ہے يہاں اَمَّا شرطية وَ ہے نہيں فاء جزائيه کہاں ہے آگئ؟

جواب ﴿ الى: \_ يهال أمَّا مقدر ب \_مقدراسكوكم بن جوعبارت من محذوف بوليكن حقيقت مين

موجود ہواور مقدر پر ملفوظ والے احکام جاری ہوتے ہیں اسلئے اما مقدر کے جواب میں فاء لے آئے۔ جواب کو ۲ کھی: ۔مطول کے حاشیہ پر کھا ہے کہ بسااوقات ربط کی بناء پر اُمَّا کو حذف کر دیا جاتا ہے

اوراس کی جگہ صرف واؤذ کر کی جاتی ہے کیونکہ امسا کی طرح واؤمیں بھی ربط والامعنی ہے جس طرح

اُمِّات شرطیہ شرط اور جزاء کوملادیتا ہے ای طرح واؤعا طفہ بھی معطون سایہ اور معطوف کوملادی ہے۔ نیز اس میں اختصار بھی ہے کہ صرف ایک حرف ہے آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے اگر اَمِّا ہوتا تو کلم ثقیل بن

جاتا۔الغرض واوَامًا شرطیہ کے قائم مقام ہے اس کئے فاء جزائیدلا ناورست ہے۔

مُقَلِّمَةٌ اِعْلَمُ اَنَّ الْعِلْمَ يُطُلَقُ عَلَى مَعَانِ اَحَدُهَا حُصُولُ صُورَةِ الشَّئ فِي الْعَقُلِ اللَّهُا اَلصُّورَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّئ عِنْدَ الْعَقُلِ ثَالِثُهَا اَلْحَاضِرُ عِنْدَ الْمُدُرِكِ رَابِعُهَا

قُبُولُ النَّفُسِ لِتِلْكَ الصُّورَةِ حَامِسُهَا ٱلْإِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعْلُومِ

تر جمہ:۔یدمقدمہ ہے: جان او کہ علم چندمعانی پر بولا جاتا ہے(۱) شی کی صورت کاعقل میں حاصل ہونا (۲) وہ صورت جوعقل کوشی سے حاصل ہونے والی ہے(۳) وہ شی جو مدرک کے پاس حاضر ہو(۴)

ر ، برن دوت ہوت ہوت کے میں اور معلوم کے درمیان حاصل ہونے والی نسبت۔ نفس کا اس صورت کوقبول کرنا (۵) عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہونے والی نسبت۔

تشری نیس کتاب کی عبارت کی وضاحت سے پہلے اس کے حصے کر لئے جا کیں تا کہ بیجھنے میں آسانی ہداوراس کو اصطلاح میں تقطیع عبارت یا تحقیق اشتمالی کہتے ہیں ہم بھی پہلے تقطیع عبارت کر لیتے ہیں تاکہ بیجھنے میں آسانی ہو۔

تقطیع عبارت: یعنی مقدمه کی عبارت میں مصنف کیا کیابیان کریں گے۔ تواعلم ان العلم سے وینقسم کی ہے تقور وینقسم کی ہے تصور التصور کی علم کی بہاتقیم کی ہے تصور اور تصدیق کی طرف نیز تقدیق کے بیط ومرکب ہونے میں اختلاف کو بیان کیا ہے، فیصل التصور سے فیائدہ تک علم کی دوسری تقیم کی بدیمی اور نظری کی طرف تقیم کی ہے۔ فیائدہ سے فیصل ایاک سے اما تسمیته تک احتیاج الی المنطق کو بیان کیا ہے اما تسمیته تک احتیاج الی المنطق کو بیان کیا ہے اما

تسميته ے فائدة تك منطق وميزان كى وجرتسميديان كى ہے فائدة سے فصل و لعلك تك اس علم

کے واضعین کو بیان کیا ہے فصل و لعلک سے فصل موضوع تک مصنف نے اس بات پر تنبیہ

کی ہے کدا حتیاج الی المنطق کومعلوم کرنے کے بعد منطق کی تعریف بھی داضح ہوگئی اور پھراس کوصراحة

ذكريمى كرديافصل موضوع سفائدة تكمنطق كاموضوع بيان كياب فائدة س فصل لا شغل تكمنطق كي غرض وغايت كوبيان كركے مقدمہ كوختم كيا ہے۔ فيصل لا شغل سے اصل كتاب كو

شروع کیا ہے۔ یہی ترتیب تقریباتمام منطق کی کتابوں میں ہوا کرتی ہے۔

مقدمة : لفظ مقدمة من يائي تحققات بين ﴿ اللَّهِ تَعْقِلْ تركيبي كاس كار كيب كياب؟

﴿٢﴾ تحقيق صيغوى: كه يصيغه كونسا بي؟ ﴿٣﴾ تحقيق مأ خذى: كه يد لفظ كس عا لكا بي؟ ﴿ ٣﴾ ﷺ معنوی که اس کامعنی کیا ہے؟ ﴿ ٥ ﴾ تحقیق اشتمال: که بید مقدمه کن چیزوں پر مشتمل ہے۔

شخفی**ق ترکیبی: ۔ا**س کی ترکیب میں بہت سے احمال میں کیلن صحیح اور مختاریبی ہے کہ لفظ مقدمة کوخبر

بنایاجائے مبتدا محذوف هذه ہے۔ پھرمبتدا خرملکر جمله اسمی خبریدین جائیگا۔ شخفی**ق صیغوی: ب**عض کے نز دیک ہے اسم اعل کا صیغہ ہے اور بعض کے نز دیک اسم مفعول کا علامہ

زخشریؓ نے لکھاہے کہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہی سیح ہے ہو مقدِّمة اوراس کا معنی ہے آ گے کرنے والا \_اس كواسم مفعول كاصيغه كهناصحيح نهيس \_

س**وال: \_** مقدمة توخوداً گے ہونے والا ہےآ گے کرنے والاتونہیں ہےاس لئے اسم فاعل کے اعتبار

ہے تو معنی غلط ہوگا۔

چواب: \_ يلفظمقدِمة بابتفعيل ساسم فاعل بيكن بابتفعيل بابقعل كمعنى من ب لعِن مقدِّمة بمعنی متقدِّمة (آ گے ہونے والا) ہاب معنی صحیح ہوگا اور قرآن یاک میں بھی باب تفعيل تفعل كيمعني مين استعال جوامي جيسك وتبتسل اليسسه تبتيسلا يس تبتيل مصدر بابتفعل تبنّل کے معنی میں ہوکر مفول مطلق ہورنہ و ترکیب صحیح نہیں ہوتی۔ تحقی**ق ماً خذی:**ما خذ کا لغوی معنی ہے بکڑنے (لینے) کی جگہ۔اصطلاحی معنی ہے کسی محاورے کو

د کم کراس سے بکڑنا (لینا) تو یہ مفدمة المجیش سے ماخوذ کیا گیا ہے جس کامعنی ہے فوج کا ہراول دستہ۔جس طرح فوج کا ایک بڑائشکر پیچھے آرہا ہوتو اس لشکر سے چندسیا ہی نکال کرآ کے بھیج دیتے ہیں

تا کہ فوج کے آنے تک وہ کھانے رکانے رہے سہنے کا نظام کریں ای طرح یہاں بھی جوآ گے بڑے

بڑے مسائل کتاب میں آ رہے ہیں ان سے پہلے چند مسائل اس مقدمے میں درج کئے گئے تا کہ طالب العلم کوآنے والے مسائل پڑھنے میں آ سانی ہو۔

فا كدہ: ما خذ اورا شقاق ميں فرق ہے دونوں ايك چيز نہيں ہيں ما خذ كامعنی ہے كى محاورے سے لينا اورا هتقاق كامعنى ہوتا ہے كى كلے كومصدر سے بنانا۔

**شخقیق معنوی: ۔ مقدم**ہ کالغوی معنی تو ماقبل میں گزر چکا ہے یعنی آ گے ہونے والا (باب تفعل کے

معنی میں کرے )اورمنطقیوں کی اصطلاح میں مقدمہ کی دوشمیں ہیں مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔

عام طور پرمنطقی صرف مقدمة العلم کو بیان کرتے ہیں اور یہاں بھی صرف اسی کو بیان کیا ہے۔'' تعریف فن ہموضوع فن اورغرض و غایت فن''ان تین چیزوں کومعلوم کرنے کا نام مقدمة العلم ہے اورعلم کا شروع

کرناا نہی تین چیزوں پرموقوف ہے گویا کہ مقدمۃ العلم موقوف علیہ ہے کیونکہ اگران تین چیزوں کو نہ جانا جائے توفن کا اصل مقصد ہی سمجھ میں نہیں آئےگا۔اور مقدمۃ الکتاب کلام کے اس جھے کا نام ہے جس کو

مقصودے پہلے ذکر کیاجائے تا کہ کتاب ہے مناست ہوجائے اور کتاب کو بجھنا آسان ہوجائے۔

تحقی**ق اشتمالی:**۔اس مقدے میں یہی تین چیزیں'' تعریف منطق ،موضوع اورغرض وغایت' بیان ہونگی۔منطق کی تمام کتابوں شرح تہذیب قطبی ،وغیرہ میں بھی مقدمہ میں یہی تین چیزیں بیان کی جاتی

میں ۔اوران کے بیان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے احتیاج الی المنطق کوذکر کریں کہ ہم منطق

مستقلاالگ ذکرکریں۔

چنانچینطقی کہتے ہیں کہ احتیاج الی انسطق کا جانناموقو ف ہے علم کی دوتقسیموں پر ، جب تک علم کی دونشیمیں معلوم نہ کی جائیں احتیاج الی المنطق سمجونہیں آئیگا اورعلم کی نشیمیں موقوف ہیں تعریف پر

جب تک تعریف کومعلوم نہ کیا جائے علم کانتسمیں سمجھنیں آئیں گی۔ای تر تیب پرمنطقی سب سے پہلے

علم کی تعریف بیان کرتے ہیں پھرعلم کی پہلی تقسیم پھر دوسری تقسیم پھر احتیاج الی المنطق کو بیان کرتے ہیں ۔ جب بیرچاروں چیزیں بیان ہوجاتی ہیں تومنطق کی تعریف اورغرض وغایت واضح ہوجاتی ہے اور

اس کے بعد آخر میں پانچویں نمبر پرموضوع کو بیان کرتے ہیں اورای پرمقدمة العلم ختم ہوجاتا ہے۔

**اعتر اض:** بیقیه علوم میں تو سب سے پہلے علم کی تعریف اور غرض وغایت بیان کرتے ہیں مگر منطق میں اس کے خلاف کیوں ہے؟

**جواب: \_اصل میں علم منطق کی تعریف کاسمجھنا موقوف ہے احتیاج الی انسطق پر اور اُحتیاج الی انسطق** 

کاسمجھنا نظر وفکر پرموقو ف ہےاورنظر وفکر کاسمجھنا موقو ف ہے بدیہی ،نظری پراور بدیہی ،نظری کاسمجھنا تصور وتصديق يرموقوف ہاورتصور اور تصدیق كاستجھناعلم كے معنی سجھنے پرموقوف ہے اور موقوف عليه

پہلے اور موقو ف بعد میں ہوا کرتے ہیں اسلئے ہم نے پہلے موقو ف علیہ بیان کئے بعد میں موقو ف کو بیان کیا

علم كى تعريف: علم كى تعريف ميں اولاً تين مذہب ہيں۔

﴿ ا﴾ امام فخرالدین رازیؓ کے ہاں علم بدیمی ہے اور بدیمی کی تعریف نہیں ہوا کرتی لھٰذااس کی تعریف

﴿٢﴾ امام ابو حامدغز الی " کے ہاں علم نظری ہے اور نظری ہو کر متعسر التعریف ہے یعنی اس کی تعریف مشکل ہے ہوہی نہیں عتی۔

سے جہور حکماء کے ہاں علم نظری ہے اور ممکن التعریف ہے یعنی اس کی تعریف ہو عتی ہے۔

پھروہ تعریف کیا ہے؟ اسکے بارے میں یا کچ ندہب ہیں جن کومصنف ؓ نے معان الخ سے بیان کیا ہے لفظ

معان میں (نون تنوین کو ثار کر کے ) پانچ حرف ہیں اس سے بھی اشارہ کردیا کہ اسکے یانچ معانی ہیں۔

فا مکرہ ﴿ ا﴾ : علم کی تعریف میں حکماء کا اختلاف ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دیاغ کی جو کو گھڑی بنائی ہے یہ جھی ایک آئینہ ہے فرق یہ ہے کہ آئینہ میں صرف محسوں مصر چیزیں آئی ہیں جس کی طرف کردواس کی شکل اس میں آجائیگی لیکن غیرمحسوں اور نہ دکھائی دینے والی چیزیں اس میں نہیں

سرت رودوں میں میں ہوئی ہے۔ کی بیر سون اور مدوھاں دیے وال پیرین ان یں ہیں۔ آسکتیں جیسے محبت ،عشق ، دشمنی ،بغض وغیرہ لیکن الله تعالی نے جو د ماغ کی کوٹھڑی بنائی ہے اس میں۔ محسوس وغیر محسوس سب چیزیں آسکتی ہیں۔

فائدہ ﴿٢﴾: \_ آئينہ کس چیز کی طرف کریں تو (۱) اس کی شکل اس میں حاصل ہوجائے گی گویا اس

میں نمونہ کا حاصل ہونا معنی مصدری پایا گیا (۲) اس چیر کی صورت آئینہ میں داخل ہوجائے گی (۳)وہ میں نمونہ کا حاصل ہونا معنی مصدری پایا گیا (۲) اس چیر کی صورت آئینہ میں داخل ہوجائے گی (۳)وہ

چیز جواس آئینے میں ہےوہ حاضر (سامنے) بھی ہوگی (۴) وہ آئینداس سامنے والی شکل کو تبول کرے گا (۵) اس آئینے اور اس چیز کے درمیان ایک نسبت بھی ہوگی ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی آئینے میں چیز ہوگی

اس میں سہ پانچوں باتیں ضرور ہوں گی۔ جیسے زید کی طرف ہم نے آئینہ کیا تو اس میں (۱) اس کی شکل کا

نمونداس آئینہ میں حاصل ہوگیا (۲) زید کی شکل اس آئینے میں تھس گئی ہے (۳) زیدسا منے موجود بھی مقتبص اسک شکل رہر ہوئری میں ہوئر کے گئی کہدر رہ میں دورہ شکل رہر ہوئر کا دورہ

ہے بھی اسکی شکل اس آ کینے میں آئی ہے اگر کہیں ادھرادھر ہو جاتا تو شکل اس آ کینے میں نہ آتی (م) آئینہ نے زید کی شکل کو قبول بھی کیا ہے اگر آئینہ مدہم ہوتو زید کی شکل کو قبول نہیں کرے گا (۵) اس

آئینے اور زید میں ایک نسبت بھی موجود ہے۔ای طرح اللہ تعالی نے جوآپ کوعقل دی ہے اس کی مثال مصر میں میں ایک میں ا مصر سرید کر ربیعال صاب سے تاہیں میں انہ میں انہ میں انہ کا میں انہ

بھی یہی ہے کہ آپ کسی چیز کاعلم حاصل کریں گے تو اس میں بھی یہ پانچوں چیزیں ضرور پائی جائیں گ (۱) جس چیز کاعلم جان رہے ہوں گے اس کانمونہ عقل کو حاصل ہوگا (۲) وہ چیز اس عقل کے اندر کھس

جائے گی (۳) وہ عقل کے سامنے بھی ہوگی (۴) اس چیز کو عقل قبول بھی کرے گی (۵) اس چیز اور عقل

میں ایک شم کی نسبت بھی ہوگی۔ در میں عالم تا

فائدہ: علم کی تعریف میں پانچ مذہب ہیں۔اس بات میں تمام حکماء کا تفاق ہے کہ جس چیز کا بھی ہم علم حاصل کریں گے تو آئیس میر پانچ باتیں ضرور پائی جائیں گی لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ علم ان میں

ے س چزکانام ہے؟

مدا ببخسد: (١) بعض حكماء كهتم بيل كمعلم ان بانج مين سي ببلي چيز كانام بيعني نمونه كاعقل

میں حاصل ہونا (۲) بعض نے کہا کہ علم دوسری چیز کانام ہے (۳) بعض نے کہا کہ علم تیسری چیز کانام

ہے(۴) بعض نے کہا کہ علم چوتھی چیز کانام ہے(۵) بعض نے کہا کہ علم پانچویں چیز کانام ہے۔ چنانچہ

ا نہی پانچ ندا مب کومصنف ؓ نے عبارت میں بیان کیا ہے۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلا مذہب: -حصول صورة الشيئ في العقل شي كي صورت اور نموند كاعقل ميں حاصل ہوجانا۔

دومراند بب: \_البصور ـة الحاصلة من الشي عند العقل مصورت جو شئ سے عقل بين حاصل ہونے والی ہے ﴿ تَصْن جاناصورة كاعقل مِن ﴾

تيسراند بندالحاضر عند المدرك صورت كاعقل كسامن حاضر مونا

ميسراريب: الحاضر عند المدر ك يصورت كالمن عدما مع عاصر بوز چوتهاند بب: قبول النفس لتلك الصورة عقل كاصورت كوقبول كرلينا ـ

بإنجوال منهب: - ألاضافة المحاصِلة بَيْنَ الْعَالِم وَالْمَعْلُومِ يَسْتَكْمِين كَامْرَب مِوه كتي بيل

کہ جس چیز کاعلم حاصل کیا جار ہا ہوگا اس کومعلوم اورعلم حاصل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں اور اس عالم اورمعلوم کے درمیان جوتعلق ہے اس کا نامعلم ہے۔

موم عدر ميان بوس بها سافاتام م بهد وَيَنْ قَسِمُ عَلَى قِسُمَيْ نِ اَحَدُهُ مَا يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ وَثَانِيهُمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ

بِالتَّصُدِيْقِ اَمَّاالتَّصَوُّرُ فَهُوَ الْإِذْرَاکُ الْحَالِيُ عَنِ الْحُکُمِ وَالْمُرَادُ بِالْحُکُمِ نِسُبَةُ اَمْرٍ إِلْى اَمْرٍ احَرَ إِيْسَجَابًا اَوُ سَلُبًا وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ إِيْقَاعًا اَوُ إِنْتِزَاعًا وَقَدْ يُفَسَّرُ الْحُکُمُ

بِـوُقُـوُعُ النِّسْبَةِ اَوُلاَ وُقُوعِهَا كَمَا إِذَا تَصَوَّرُتَ زَيْدًا وَحُدَهُ اَوُ قَائِمًا وَحُدَهُ مِنُ دُوْنِ اَنُ تُغُبِتَ الْقِيَامَ لِزَيْدٍ اَوُ تَسُلُبَهُ عَنُهُ

تر جمہ: علم کی دوقسمیں ہیں ایک کوتصور کہا جاتا ہے اور دوسری کوتصدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے بہر حال تصورتو وہ ایساا دراک ہے جو تھم سے خالی ہواور تھم سے مرادایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا

سورو وہ ایسا ادرا ک ہے ہو م سے حال ہواور م سے حرادا بیٹ پیر کی دوسری پیر کی طرف سبت رہا ہے اثبات کے طور پر ہو یا سلب کے طور پر اورا گر تو جا ہے تو کہہ کہ واقع (ثابت) کرنے کے اعتبار سے

ہو یا تھینچ لینے (نفی کرنے ) کے اعتبار سے ۔اور مھی تھم کی تفسیر وقوع نسبت یالا وقوع سے کی جاتی ہے

ہے تیام کی نفی کرے۔

تشریح: علم کی تعریف کے بعدعلم کی پہلی تقییم فر مارہے ہیں اور چونکہ اس تقییم میں حکم کالفظآ یا ہے تو اس کی تعریف وتو ضیح بھی فر مادی ہے۔

فاكده: منطق كت بي كعقل انساني كيتينطن (صے) بين ـ

بطن اول: اس کی دو جانبیں ہیں پہلی جانب میں حس مشترک ہے پھراس کے تحت پانچ حواس ہیں

﴿ ا﴾ قوت باصره ( دیکھنے والی ) ﴿ ٢ ﴾ قوت سامعہ ( سننے والی ) ﴿ ٣ ﴾ قوت شامہ ( سونگھنے والی ) ﴿ ٢ كافرہ : ا ا أَيَّة ( چکھنے والی ) ﴿ ٨ كافرہ .. الم . (حمور نروالی )

﴿ ٣﴾ فَوْت ذا لَقَه ( چَکِصے والی ) ﴿ ۵ ﴾ قوت لامیه ( حِمونے والی ) یه یا نچ حواس اس حس مشترک کوفوراخبر پہنچاتے رہتے ہیں مثلا زید آیا تو قوت باصرہ نے

نورا حس مشترک کواطلاع دی که زید آگیا ہے اوپطن اول کی دوسری جانب میں خزانۂ خیال ہے بیے س مشترک کے تابع ہے مثلا زیدکو دیکھے کچھ مدت ہوگئ تھی کسی نے کہا کہ زید آچکا ہے ہم نے سوچا توحس

رے میں پھنیں تھاالبتہ حس مشترک نے خزانہ خیال سے زید کے خیالات کواٹھایا تو معلوم ہوا کہ

فلال ہے۔

بطن ٹانی: اسکی بھی دوجانبیں ہیں پہلی جانب میں توت عاقلہ ہے اور دوسری جانب میں توت وہمیہ ہے۔ قوت عاقلہ ہے۔ اور قوت ہے۔ کاندر ہے۔ قوت عاقلہ شورہ دیتی ہے اور توت وہمیہ وہم پیدا کرتی ہے مثلارات کا وقت ہے کمرے کے اندر اندھیرا ہے اورائیک آ دمی سویا ہوا ہے زید کوقوت عاقلہ نے مشورہ دیا کہتم بھی جا کر سوجا وَ اُدھر قوت وہمیہ نے کہا کہ نہ جا وَ اندھیرا ہے کوئی بلاوغیرہ نہ ہو۔ عام طور پر قوت وہمیہ قوت عاقلہ سے زیادہ تیز ہوتی ہے بطن ٹالث:۔اس میں قوت حافظہ ہے جو معلومات کا ذخیرہ کرتی ہے اور بوقت ضرورت بات یا د

دلاتی ہے۔

### اقسامعكم

اصل میں علم کی سولہ قسمیں ہیں جن میں سے بعض تصورات اور بعض تصدیقات ہیں وہ سولہ قسمیں یہ ہیں۔ (۱) احساس (۲) تخیل (۳) تو ہم (۴) تعقل (۵) مرکب ناقص (۲) مرکب انشائی (۷) تخمیل (۸) وہم (۹) شک (۱۰) تکذیب (۱۱) ظن (۱۲) جہل مرکب (۱۳) تقلید (۱۳) عین البقین (۱۵) علم البقین (۱۲) حق البقین ۔

وجہ حصر: معلوم چیز جس کومدر ک بھی کہتے ہیں مفر دہوگی یا مرکب،اگر مفر دہتو دوحال سے خالی نہیں جزئی ہوگی یا کلی،اگر جزئی ہے تو وہ محسوس بمصر ہوگی یا معنوی ،اگر جزئی محسوس بمصر ہے تو دو حال سے خالی نہیں اس کا ادراک حواس ظاہرہ سے ہوتو اس کوا حساس کہتے ہیں مثلا زید کود کی کرزید کاعلم ہوا بیزید کا احساس ہے،اگر جزئی محسوس بمبصر ہے اوراس کا احساس حواس باطنہ کے ذریعے ہوتو اس تو تخیل کہتے ہیں مثلا آپ نے زید کودیکھا اور وہ چلاگیا چرکسی نے زید کے بارے میں پوچھا آپ نے ذہن پرزور دیا تو

زیدی جوصورت ذہن میں آئی بیزید کا تخیل ہے۔

اگر مدر کے مفر داور جزئی ہے گر محسوس بمصر نہیں بلکہ معنوی ہے قواس کو قوہم کہتے ہیں جیسے زید کی محبت بیہ مفر داور جزئی ہے کین معنوی ہے۔ اگر مدر ک کلی ہے تواس کو تعلل کہتے ہیں مثلا محبت اور نفرت کا مطلقا مفہوم بیکلی ہے۔ گویا کہ جب مدر کے مفر دہوتو اس کی چارتشمیں ہیں احساس تخیل تو ہم اور تعقل۔

اگر مدرک مرکب ہے قو دو حال سے خالی نہیں مرکب تام ہوگایا ناتص ،اگر مرکب ناقص ہے قو میم کی پانچویں قتم ہے۔ اگر مرکب تام ہوگایا ناتش کی آگر انشائی ہوگایا ناتش کی ہے۔ اگر مرکب تام ہے تو خبری ہوگایا انشائی ،اگر انشائی ہے تو بے چھٹی قتم ہے۔ اگر خبری ہوگایا انشائی ،اگر انشائی ہے تیں۔ اگر تھم لگایا جائے تو

پھر تین حال سے خالی نہیں وہ تھم سچا ہو گایا جھوٹا یا دونوں احتمال ہوں گے ،اگر جھوٹا ہوتو اس کو تکذیب کہتے میں اگر دونوں احتمال ہوں تو پھر دونوں احتمال برابر ہوں گے یا ایک جانب راج ہوگی اور دوسری جانب

مرجوح،اگر دونوںاحتال برابرہوں تو اسے شک کہتے ہیں،اگر دونوںاحتال برابر نہ ہوں تو جانب راجح سنا

کوظن ،اورجانب مرجوح کووہم کہتے ہیںاوراگر وہ حکم سچا ہےتو وہ مطابق للواقع ( واقعہ کےمطابق ) ہوگا ا یانہیں ،اگرمطابق للواقع نہیں ہے تو اس کوجہل مرکب کہتے ہیں ،اگرمطابق للواقع ہے تو اس کوجزم کہتے

ہیں ، جزم پھر دوحال سے خالی نہیں تشکیک مشکک (شک میں ڈالنے والے کے شک میں ڈالنے ہے )

ے زائل ہوجائے گا یانہیں ،اگر زائل ہوجائے تو اس کوتفلید کہتے ہیں، اگر زائل نہ ہوتو اس کویفین اور

اذعان کہتے ہیں۔ پھریفین کی تین حالتیں ہیں وہ یفین مشاہدات سے حاصل ہوگا یا دلائل سے یا تجربات سے۔اگرمشاہدات سے یفین حاص ہوتو اس کوئین الیقین کہتے ہیں اگر دلائل کے ذریعے یفین

حاصل ہوتو اس کوعلم الیقین کہتے ہیں اگرتجر بات سے حاصل ہوتو اس کوحق الیقین کہتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کا علم علم الیقین ہے۔ سقمونیا کامسہلِ صفراء ہوناحق الیقین ہےاورسورج کا موجود ہونا پیین الیقین ہے۔

ان سولہ قسموں میں ہے کون می قشمیں تصوراور کون می قسمیں تصدیق ہیں یہ جانے سے پہلے

تصوراورتفىديق كامفهوم مجھ لينا حاہيے۔

تصور: \_الادراك الخالى عن الحكم ﴿وه ادراك جومَم عال مو ﴾

تصديق: الادراك الذي فيه الحكم ﴿ وه ادراك اورعلم جس مين علم بإياجائ ﴾

علم: نسبة امر الى امراحو ايك امرى دوسر المرى طرف نسبت كرنا جيه زيد قائم مين قيام كنسبت زيد كالمرف الله على قيام كنسبت زيد كاطرف ب- الرصرف زيديا صرف قائم كها جائة ويتم تهم مين تعيم به اليجابا بوياسلباً -

حکم کی دوسری تعریف: نبت کاواقع ہونا (ایجاب میں) یا نہونا (سلب میں) جیسے ذید ف ائم میں جارچیزیں ہیں (۱) زید کاتصور (۲) قائم کاتصور (۳) نبت کاتصور (۴) اور چوتھی چیز ہے نبت کا واقع ہونایا نہ ہونا کیفش کے نزدیک اس چوتھی چیز کانام حکم ہے۔

فائدہ: ہم جس چیز کوا ثبات کہتے ہیں اس کوئٹن ناموں سے پکارا جاتا ہےا ثبات، ایجاب اور ایقاع۔ حسیرہ نفس میں معربی تاریخ

جس چیز کوہم نفی کہتے ہیں اس پر بھی تین لفظ ہو لے جاتے ہیں نفی ،سلب اور انتزاع۔ اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ان سولہ قسموں میں سے کونسی تصور ہیں اور کونسی تصدیق ہیں۔ ہے بعض کہتے ہیں کہ بیقعدیق ہے کیونکہ اس میں علم ہے اگر چہ جھوٹا ہی مہی اور بعض کہتے ہیں کہ بیقصور میں داخل ہے۔

----

وضاحت: مفرد کی چارفتمیں تو مفرد ہیں ان میں تھم ہوتا ہی نہیں اس لئے تصور ہیں مر کبات میں سے مرکب ناقص چونکہ پورا جملنہیں ہوتا اس لئے اس میں بھی تھم نہیں ہوتا، جملہ انشائیہ میں بھی تھم نہیں ہوتا اس میں انشاء ہوتا ہے تخییل میں بھی تھم نہیں لگایا جاتا شک میں تھم ہوتا ہے گراس کے سیچے ہونے

میں شک ہوتا ہے اسلئے ریمجی تصور ہے وہم میں غالب گمان جھوٹ کا ہوتا ہے اس لئے وہ بھی تصور ہے۔ جہا ک بیت انتہاں کے ساتھ سے انتہاں کے میں تقدیم

جہل مرکب تقدیق ہے کیونکہ وہ تج ہوتا ہے اور اس میں تکم بھی ہوتا ہے اگر چہوا قع کے

مطابق نہ ہو ہطن بھی تصدیق ہے کیونکہ اس میں غالب گمان بچ کا ہوتا ہے اور تصدیق ہے بھی وہی ہے جو جملہ خبریہ یقینیہ ہویاظلیہ ( اس کے سیچ ہونے کا غالب گمان ) ہو،تقلید بھی تصدیق ہے اگر چہ یہ تشکیک

مشکک سے زائل ہوجاتی ہے مراس میں بھی حکم تو موجود ہے،ادریقین کی متنوں قسموں کا تصدیق ہونا تو

واضح ہے۔ تکذیب میں اختلاف ہے جو پیچھے بیان ہو چکا ہے۔

علم كى ان سوله اقسام كاتفصيلى نقشه الحكصفحه برملا حظه كرير



تخنة المنظور

اَمًّا التَّصْدِيْقُ فَهُوَ عَلَى قَوُلِ الْحُكَمَاءِ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكُمِ الْمُقَارِنِ لِلتَّصَوُّرَاتِ السَّلَةُ فَدُ اللَّهُ عَدُهُ وَ التَّصُدِيْةِ وَمَدُ ثَمَّ لاَ لَهُ حَدُ تَصُدِيْقُ لِلاَ تَصَوُّرُ

فَ التَّصَوُّرَاتُ الشَّلِثَةُ شَـرُطٌ لِوُجُودِ التَّصُدِيْقِ وَمِنُ ثَمَّ لاَ يُوْجَدُ تَصْدِيْقَ بِلاَ تَصَوُّرٍ وَالْإِمَامُ الرَّازِىُ يَقُولُ إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنُ مَجُمُوعِ الْحُكُمِ وَتَصَوُّرَاتِ الْاَطْرَافِ فَإِذَا قُلْتَ

زَيُدٌ قَائِمٌ وَاَذْعَنْتَ بِقِيَامٍ زَيُدٍ يَحُصُلُ لَكَ عُلُومٌ ثَلَثَةٌ اَحَدُهَا عِلْمُ زَيُدٍ وَثَانِيُهَا اِدُرَاكُ مَعُنْى قَائِمٍ وَثَالِثُهَا عِلْمُ الْمَعْنَى الرَّابِطِ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْفَارُسِيَّةِ بِهَسُتُ فِي

الْإِيُجَابِ وَنَيُسُت فِي السَّلُبِ وَ بِ وَتَهُيل فِي الْهِنُدِيَّةِ وَيُقَالُ لِهِذَا الْمَعُنَى الْحُكُمُ تَارَةً وَالنِّسُبَةُ الْحُكُمِيَّةُ أُحُرى فَإِذَا اتُقَنَّتَ مَا عَلَّمُنَاكَ فَاعْلَمُ أَنَّ الْحَكِيْمَ يَزُعَمُ أَنَّ

التَّـصُـدِيُـقَ لَيُـسَ اِلَّااِدُرَاكُ الْـمَعْنَى الرَّابِطِيِّ وَالْإِمَامُ يَزْعَمُ أَنَّ التَّصُدِيُقَ مَجُمُوعُ

الإدُرَاكَاتِ الشَّلْقَةِ اَعُنِي تَصَوُّرَ الْمَحُكُومِ عَلَيْهِ وَتَصَوُّرَ الْمَحُكُومِ بِهِ وَاِدُرَاكَ النِّسُبَةِ الْحُكْمِيَّةِ الْمُسَمَّى بالْحُكُم

ترجمہ: ۔ببرحال تصدیق عکماء کے قول پرنام ہے اس عکم کا جوتصورات ثلاثہ سے ملا ہوا ہو۔ پس تصورات ثلاثہ دجودتصدی کی کیلئے شرط ہیں اور ای وجہ سے تعہدیق بغیرتصور کے نہیں پائی جاتی ۔ اور رامام رازی کی ہے ہیں کہ تصدیق کے تین کہ تصدیق کے تین کہ تعمد اور تصورات اطراف کے مجموعہ کانام ہے پس جب تو کہے زیر قائم اور زید کے قیام کا اعتقاد بھی کر ہے تو تھے تین علم حاصل ہوں گے ایک زید کاعلم دوسرامعنی قائم کاعلم ، تیسرامعنی رابطی کاعلم جے فاری زبان میں ایجاب کی صورت میں 'نہست' اور سلب کی صورت میں 'نیست' سے تعمیر کیا جاتا ہے اور ہندی زبان میں ایجاب کی صورت میں 'نہست' اور اسلب کی صورت میں 'نیست' علی تعمیر کیا جاتا ہے اور ہندی زبان میں ' ہے' اور 'نہیں' سے ۔ اور اس معنی رابطی کو بھی حکم اور بھی نسبت حکمہ بھی کہد ہے ہیں ۔ پس جب تو نے ہماری بتلائی ہوئی بات کو پختہ کرلیا تو جان کے کہ حکماء کہتے ہیں ۔ تصدیق صرف معنی رابطی سیجھے کانام ہے اور امام رازی کہتے ہیں کہ تصدیق تینوں اور اکوں کے مجموعے کانام ہے لیے نصور محکوم علیہ نے نصور محکوم علیہ نے نصور محکوم علیہ نصور محکوم ع

تشریج:۔اس عبارت میں تقدیق کے بسیط اور مرکب ہونے میں حکماء اور امام رازی کے اختلاف کی

تفصیل بیان کرر ہے ہیں۔تصدیق کی تعریف مختصر ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یہاں ہم ان شاءاللہ تفصیلا

اس کی وضاحت کریں گے۔ دراصل تصدیق کے بارے میں امام رازی اور حکماء کے درمیان اختلاف

بے کین اس سے پہلے ایک فائدہ یا در کھناضروری ہے۔

فائده: ـزَيْدٌ فَانِمْ جب بم بولتے ہیں تواس میں چار چیزیں ہوتی ہیں ﴿ اللَّهُ زیدِ کا تصور ﴿ ٢﴾ قائم کا

تصور ﴿٣﴾ قائم كى زيد كى طرف نبت كا تصور ﴿ ٢﴾ " بـ "اور" نبيل "كـ ذريع نبت كا واقع كرنا۔ اس چوتقى چيز كوتكم كتبت بيں گويا كر تقد يق ميں تين تصورات اورا كي حكم ہوتا ہے۔

حكماء كاند بهب: علماء كتة ين علم يعنى وقوع نسبت يالا وقوع بى تصديق بي تصورات ثلاثه تصديق كيلي شرد بين المدين كاجز ونبين -

ا مام راز ن کا مذہب: ۔ امام راز کی فرماتے ہیں کہ تصدیق نام ہے تھم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا لینی تصورات ثلاثہ تصدیق کیلئے شطر (جزء) ہیں شرط نہیں۔

فرق بين المذهبين : دونون ند مهول من تين فرق بير ـ

﴿ ا﴾ امام رازیؒ کے نزدیک تقدیق مرکب ہے تھم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعے کانام ہے اور حکماء کے نزدیک تصورات ثلاثہ تقدیق کیلئے نزدیک تصدیق کیلئے

شطر (جزو) ہیں اور حکماء کے نزدیک شرط ہیں۔ ﴿٣﴾ حکماء کے نزدیک حکم عین تصدیق ہے لیعنی تصدیق حکم ہی کانام ہے اور امام رازیؓ کے نزدیک جزوتصدیق ہے۔

مختصر تعادف امام فخر الدين رازيٌّ : \_امام فخرالدين رازيٌ كانام محمد بن عمر بن الحن بن الحسين

ہے۔ آپ کالقب فخر الدین ہے اور فخر الدین رازی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپکی پیدائش سم میں ھاور ایک روایت کے مطابق سم میں میں ہوئی اور وفات ہرات میں عیدالفطر کے دن سر ۲۰۲ ھیں ہوئی۔

آ پ ابتداء میں انتہائی غریب تھے حق کہ بھی کبھی کھانے کیلئے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مگر جب

آپ کے علمی کمالات سامنے آئے تو آپ کی بہت شہرت ہوئی اور آپ پر رزق بھی فراخ ہوگیا آپ

عربی اور فاری کے بہت بڑے خطیب، فلفہ اور منطق کے بہت بڑے امام تھے فاص کر مناظر ہے میں آپ کے سامنے آنے کی کوئی جرائے نہیں کرتا تھا یہودی اور عیسائی آپ سے مناظرہ کرتے ہوئے گھبراتے تھاس کے علاوہ آپ کو تصوف کے ساتھ بھی کافی شغف تھا۔ بدعات کے دمیں آپ کا کوئی

ٹانی نہیں تھا۔آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی کہھی ہے۔

فَصُلِّ التَّصَوُّرُ قِسُمَانِ اَحَدُهُ مَا بَدِيهِيٌّ اَىُ حَاصِلٌ بِلاَ نَظُرٍ وَكَسُبٍ كَسَصَوُّرِنَا الْحَرَارَةَ وَالْبُرُودَةَ وَيُقَالُ لَهُ الضَّرُورِيُّ اَيُضًا وَثَانِيهُمَا نَظُرِیٌّ اَیُ يُحْتَاجُ فِی اَمْثَالِ فِی حُصُولِهِ اِلَی الْفِکْرِ وَالنَّظُرِ کَتَصَوُّرِنَا الْجِنَّ وَالْمَلاَئِكَةَ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِی اَمْثَالِ فِی حُصُولِهِ اِلَی الْفِکْرِ وَالنَّظُرِ کَتَصَوُّرِنَا الْجِنَّ وَالْمَلاَئِكَةَ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِی اَمْثَالِ

هذه التَّصَوُّرَاتِ اللَّي تَجَشُّمِ فِكُرِوَتَرُتِيْبِ نَظُرٍ وَيُقَالُ لَهُ الْكَسُبِي اَيُضًا وَالتَّصُدِيْقُ اَيُضًا قِسُمَانِ اَحَدُهُمَا الْبَدِيْهِيُّ الْحَاصِلُ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَكَسُبٍ وَثَانِيُهُمَا النَّظُرِيُّ

الْمُفُتَقِرُ اِلَيْهِ مِثَالُ الْاَوَّلِ اَلْكُلُّ اَعُظَمُ مِنَ الْجُزُءِ وَالْإِثْنَانِ بِصْفُ الْاَرْبَعَةِ وَمِثَالُ الثَّانِيُ الْعَالَمُ حَادِثٌ وَالصَّانِعُ مَوْجُودٌ وَنَحُو دَلِكَ

ترجمہ:فصل: تصور دوقتم پر ہے ایک بدیمی یعنی بغیر نظر وکسب کے حاصل ہونے والا جیسے ہمارا گرمی اور سردی کا تصور کرنا اور اس (بدیمی) کو ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قتم نظری ہے یعنی اسکے حصول میں نظر وفکر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمارا جن اور فرشتوں کا تصور کرنا کیونکہ ہم اس قتم کے تصورات میں فکر کی مشقت اٹھانے اور تربیب نظر کے متاح ہیں اور اس (نظری) کو کسی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تصدیق بھی دوقتم پر ہے ایک بدیمنی جو فکر اور کسب کے بغیر حاصل ہوا ور دوسری نظری جو متاح فکر ہو۔ اول قتم کی

مثال (جیسے یوں کہیں کہ ) کل جزء ہے بڑا ہوتا ہے اور دو چار کا آ دھا ہوتا ہے اور دوسری قتم کی مثال ( جیسے یوں کہیں کہ )جہان حادث ہے اور جہان کا بنانے والامو جود ہے اور اس کی مثل۔

تشریک:۔اس عبارت میں مصنِف "تصورا ورتصدیق کی تقسیم کررہے ہیں ۔تصوراورتصدیق کی دودو قسمیں ہیں(۱) بدیمی(۲) نظری۔ان کی تعریفات ہے پہلے ایک فائدہ ملاحظہ ہو۔ فائدہ:۔ابتداءتمام تصورات اور تصدیقات کے بارے میں تین مذہب ہیں ﴿ا ﴾ امام رازی کا ﴿۲﴾ ﴾ بعض حکماء کا ﴿۳﴾ جمہور حکماء کا۔

امام رازى كاندېب: يتمام تصورات بديمي بين البية تصديقات بعض بديمي بين اوربعض نظري \_

بعض حكماء كاند بب: يتمام تصورات اورتصد يقات نظرى بير

جمہور حکماء کا ند بہب: ۔نه سب تصورات وتصدیقات بدیمی بیں اور نه نظری بلکہ بعض تصورات ایسے بیں جن کی تعریف کی ضرورت ہے اور بعض کی نہیں اسی طرح بعض تصدیقات نظری بیں اور بعض بدیمی بیں

ہیں بن فی طریق فی صرورت ہے اور جس فی ہیں آئی طری مصن تھند یقات نظری ہیں اور مصل بدیم ہیں ۔ یہی آخری مذہب صبحے ہے اوپر والے دونوں مذہب صبح نہیں امام رازی کا مذہب اس لئے صبح

نہیں کہا گرتمام تصورات بدیہی ہوں تو بیلازم آئیگا کہ ہمیں کی چیز کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہ ریاس بھارت میں میں نامی نامیں ہوں۔

پڑے حالانکہ ہمیں تعریف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعث سریہ میں ختریں کا میں انداز میں انداز

اور بعض حکماء کا مذہب بھی درست نہیں کیونکہ اگر تمام چیزیں نظری ہوں تو دوریات کسل لازم آتا ہےاورید دونوں باطل ہیں۔

دوراور تسلسل کی تعریف: دور: به تبوقف الشی علسی نفسه (ایک چیز کا سجھنا پی ذات پر موتوف ہو) مثلا یہ کہا جائے کہ الف کا سجھنا باء کے سجھنے پرموتوف ہے اور باء کا سجھنا الف کے سجھنے پر

موقوف ہے تو باء کے واسطے سے الف کاسمجھنا الف (اپنی ذات) کے سمجھنے پر موقوف ہوا۔

تسلسل: ۔امورغیرمتنا ہید کے ترتب کوشلسل کہتے ہیں مثلا یہ کہا جائے کہ الف کا سمجھنا باء کے سمجھنے پرموقوف ہے اور باء کا سمجھنا تاء کے سمجھنے پرموقوف ہے اور تاء کا سمجھنا ثاء کے سمجھنے پرموقوف ہے اس

طرح لامتنائ سلسلة کے چلتارہ۔

اگر ہم بعض محکماء کا ندہب سلیم کرلیں تو ہم کہیں گے کہ ہمیں کسی چزی تعریف معلوم ہے یا نہیں، اگرنہیں تو ہم ہر چیز سے جاہل ہیں گویا کہ ہم دنیا میں کسی جملہ اور تصور کاعلم نہیں رکھتے۔ اگر معلوم ہے تو کس سے معلوم ہوئی؟ کیونکہ جس تصوریا تصدیق سے معلوم کریں گے وہ بھی نظری ہے۔ لہذا سیح مذہب جمہور حکماء کا ہے کہ بعض تصورات وتصدیقات بدیمی ہیں اور بعض نظری ہیں۔

تصور بدیمی: بس کیلئے تعریف کرنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ وہ بغیر نظر وفکر کے حاصل ہوجائے جیسے

گرمی سردی وغیرہ ۔ تصور نظری:۔ جس کیلئے تعریف کرنے کی ضرورت ہو جیسے جن ، فرشتہ ، پری وغیرہ ان کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔

تقمد بق بدیری : بس کیلئے دلیل دینے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ بغیر نظر وفکر کے حاصل ہو جائے

جي ٱلْكُلُّ اَعْظَمُ مِنَ الْجُزُءِ (كُلْ جزءت برُامِوتا ب) اوراً لَاثْنَانِ نِصْفُ الْارْبَعَةِ (ووجاركا

آ دھا ہے ) تھمد بی نظری: ہس کیلئے نظر وفکر اور دلیل دینے کی ضرورت پڑے جیسے الْعَالَمُ حَادِثُ وَ الصَّانِعُ مَوْجُودٌ ان تقد یقات کو بیجھنے کیلئے دلائل کی ضرورت ہے۔

فائدہ:۔بدیمی کوضروری اور نظری کو کسی بھی کہاجاتا ہے

فَائِدَةٌ: وَإِذَا عَلِمُتَ مَا ذَكُرُنَا أَنَّ النَّظُرِيَّاتِ مُطُلَقًا تَصَوُّرِيًّا كَانَتُ أَوُ تَصُدِيُقِيًّا مُفْتَقِرَةٌ إِلَى نَظُرٍ وَ فِكْرٍ فَلا بُدَّ لَكَ آنُ تَعُلَمَ مَعْنَى النَّظُرِ فَاقُولُ النَّظُرُ فِى إصْطِلاً جَهِمُ عِبَارَةٌ عَنُ تَرُتِيْبِ أُمُورٍ مَعُلُومَةٍ لِيَتَاذَى ذَلِكَ التَّرْتِيْبُ إلى تَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ حَهِمُ عِبَارَةٌ عَنُ تَرْتِيْبِ أُمُورٍ مَعُلُومَةٍ لِيَتَاذَى ذَلِكَ التَّرْتِيْبُ اللَّى تَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ كَلَ مُتَغَيِّرٍ كَمُ اللَّهُ عَنْ الْعَالَمِ وَحُدُوثِ كُلِّ مُتَغَيِّرٍ كَمُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَالَمِ وَحُدُوثِ كُلِّ مُتَغَيِّرٍ وَتَقُولُ الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَحَصَلَ لَكَ مِنْ هَذَا النَّطُو وَالتَّرُتِينِ عِلْمُ وَتَقُولُ الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَحَصَلَ لَكَ مِنْ هَذَا النَّطُو وَالتَّرُتِينِ عِلْمُ وَلِيَّ الْعَالَمُ حَادِثٌ الْعَلَمُ حَامِلاً لَكَ عَلَى الْعَلَمُ مَادِثٌ

ترجمہ: فائدہ: اور جب تو جان چکا جوہم نے ذکر کیا کہ تمام نظریات خواہ تصوری ہوں یا تصدیق نظر و کھر جمہ: ۔ فائدہ: اور جب تو جان چکا جوہم نے ذکر کیا کہ تمام نظریات خواہ تصوری ہوں یا تصدیق نظر منطقیوں کی و اُگر کی محتاج ہیں تو اب تیرے لئے نظر کا معنی جاننا ضروری ہے۔ پس میں کہتا ہوں کہ نظر منطقیوں کی اصطلاح میں نام ہے امور معلومہ کو تربیب دیے کا تا کہ بیر تیب جہول کو حاصل کرنے تک پہنچا دے جسیا کہ جب تو ان معلومات کو تربیب دے جو تھے حاصل ہیں مثلا عالم کا متغیر ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا اور اور تربیب کے کہ المعالم متغیر النے عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہے تو تھے اس نظر اور

ترتیب سے ایک اور قضیے کاعلم حاصل ہوجائے گا جواس سے پہلے تجھے حاصل نہ تھا یعنی السعسالسم حادث (عالَم حادث ہے)

تشریکی:۔اس عبارت میں مصنِّف ٌ نظروفکر کامعنی بیان کررہے ہیں۔

نظروفکرکی تعریف: تسر تیب امود معلومة لیتاذی الی امر مجهول (امور معلوم کرترتیب دینا تا کدام جمهول (امور معلوم کرترتیب دینا تا کدام جمهول کی طرف پنجائے) مثال جمیں جسم، نامی، حیاس اور تحرک بالا رادہ کاعلم حاصل تھا ہم نے ان امور معلوم کواس طرح ترتیب دی سب سے پہلے جنس لائے پھر مختلف نصلیں لائے تو ایک امر مجمول حیوان کی تعریف ہمیں معلوم ہوگئ ہو جسم نامی حساس متحرک بالا دادہ ای طرح ہمیں عالم کے ہمیں عالم کے متغیر ہونے اور ہر متغیر کے حادث ہونے کاعلم تھاان کورتیب دینے کے بعد ہمیں عالم کے حادث ہونے کاعلم حاصل ہوا۔

 معلوم بق تخصيل حاصل ي خرابي لازم آئ كال

فائدہ:۔جس چیز کومعلوم کرنا ہواس کے لئے دوسفر کرنے پڑتے ہیں(۱)اسکے متعلق معلو مات کواکٹھا کرنا (۲)ان معلو مات کوتر تبیب دینا۔متاخرین کے نز دیک ان دونوں سفروں کانا م نظر وفکر ہے لیکن بعض متاخرین حکماء کہتے ہیں کہ فقط دوسرے سفر کانا م نظر وفکر ہے۔

قَا مُده: ايوطى ابن سينا سے پہلے والے حضر الت متقل مين اورائے بعد والے متاخرين ثار ہوتے ہيں۔
فَصُلّ: إِيَّاکَ وَاَنُ تَظُنَّ اَنَّ كُلَّ تَوْتِيْبٍ يَكُونُ صَوَابًا مُوصِلاً إِلَى عِلْمٍ صَحِيْبٍ
كَيْفَ وَلَوْ كَانَ الْاَمُو كَذَلِكَ مَا وَقَعَ الْإِخْتِلاَقُ وَالتَّنَاقُصُ بَيْنَ اَرْبَابِ النَّظُو مَعَ اللَّهُ قَدُ وَقَعَ فَي مِنُ قَالِهِ الْعَالَمُ مُتغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتغَيِّرٍ وَكُلُّ مُتغَيِّرٍ وَكُلُّ مُتغَيِّرٍ وَكُلُّ مُتغَيِّرٍ وَكُلُّ مُتغَيِّرٍ وَكُلُّ مُتغَيِّرٍ وَكُلُّ مَاللَّهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ الْعَالَمُ مَدُوهِ بِالْعَدَمِ وَلاَ الْعَالَمُ مَا هٰذَا شَانُهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ وَيَعَ الْعَالِمُ مَدُولِهِ الْعَالَمُ مَا هٰذَا شَانُهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ وَيُبَرُهِ نَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ الْعَالَمُ مُسْتَغُنِ عَنِ الْمُؤَيِّرِ وَكُلُّ مَا هٰذَا شَانُهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ وَيُعَالِمُ مَنْ ذَلِكَ اللَّهُ وَلُولَا مَا هٰذَا شَانُهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ الْعَلَمُ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ الْفَالَمُ الْعَنْ الْمُؤَيِّرِ وَكُلُّ مَا هٰذَا شَانُهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ الْعَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كَانَ قَلْ الْعَلَمُ فِي عِلْ الْعَقَلاءِ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ الْمُولُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ مِنَ الْحَدَامُ الْعَلَمُ فَيْ وَلَا الْعَلَمُ وَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ فَي الْمُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُنَالِقُهُ وَلَا الْعُلَامِ الْمُنْ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمہ:فصل: اپ آپ کواس خیال سے دور رکھ کہ ہرتر تیب درست اور علم صحیح تک پنچانے والی ہوتی ہے یہ کیا نے والی ہوتی ہے یہ کہ سکتا ہے؟ حالانکہ اگر معاملہ اس طرح ہوتا تو ارباب نظر میں اختلاف اور تناقض واقع نہ ہوتا ہو اکیونکہ کوئی کہ رہا ہے کہ عالم حادث ہے اور دلیل بیان کرتا ہے کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے ہی عالم حادث ہے اور کوئی گمان کرتا ہے کہ عالم قدیم ہے عدم کے بعد موجود نہیں ہوا اور اس پردلیل پیش کرتا ہے کہ عالم مؤثر سے بے پرواہ ہے اور جو چیز الی ہووہ قدیم ہوتی

قَـانُـوُن عَـاصِـم عَـنِ الْـخَـطَأِ فِـىُ الْـفِكْرِ يُبَيَّنُ فِيْهِ طُرُقَ اِكْتِسَابِ الْمَجْهُولاَتِ عَنِ

الْمَعُلُومَاتِ وَهٰذَا الْقَانُونُ هُوَالْمَنُطِقُ وَالْمِيْزَانُ

ہے (پس عالم قدیم ہے ) اور میراخیال نہیں کہ تو اس میں شک کریگا کہ ان دونوں فکروں میں ہے ایک صحیح حق ہے اور دوسری فاسد، غلا ہے اور جب عقلاء کی فکر میں غلطی واقع ہوچکی ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت انسانی خطاء کو درشگی ہے الگ کرنے اور چھکئے کومغز سے جدا کرنے میں کافی نہیں بلکہ اس کیلئے ایک قانون کی ضرورت ہے جوفکر میں خطاء سے بچانے والا ہو۔اس قانون میں مجہولات کومعلومات سے حاصل کرنے کے طریقے بیان کئے جائیں اور بیقانون منطق اور میزان ہی ہے۔

سوال: ۔قانون بھی توانسان ہی نے بنایا ہے اس قانون بنانے میں بھی غلطی ہو کتی ہے ۔ہر قانون بنانے کیلئے ایک اور قانون بنانا پڑے گا اور پھراس دوسرے قانون کیلئے تیسرا قانون بنانا پڑے گا اس طرح پیلامتنا ہی سلسلہ بھی جھی ختم نہ ہوگا اور شلسل لازم آئے گا جو باطل ہے۔

جواب: ۔ یہ بات غلط ہے کہ قانون انسان نے بنایا ہے۔ قانون تو خدانے بنایا ہے اور خدا فلطی سے

پاک ہے انسانوں نے صرف اس کور تیب دیا ہے جیسے نحو کے قوانین نحات سے پہلے ہی موجود تھے اور لوگ فاعل کو مرفوع اور مفعول بہ کومنصوب پڑھتے تھے اس طرح منطق کے قوانین بھی پہلے سے موجود

توں فی سور توں اور حصوں بہو حصوب پر صفح سے ای سری سے والی فی کی چھے سے موبود تھ ان کو منطقیوں نے صرف تر تیب دیا ہے اور قانون کا نام دیا ہے۔ الغرض اصل واضع برعلم کے اللہ تعالی میں لہذا آپ کا اعتراض غلط ہے۔

تکتہ: مصنف ؒ نے العالم حادث نقل کرتے وقت فمن قائل یقول کہااور العالم قدیم والی بات نقل کرتے وقت و من زاعم یز عم کہا تو قائل اور زاعم ہے اس طرف اشارہ کیا کہ پہلے مخص کا قول

س سرے وقت و من راعم یو علم ہی وقائل اور داعم ہے اس سرے اسارہ ہی تہ ہے۔ صحیح ہے اور دوسر مے مخض کا کمان غلط ہے۔

اَمَّا تَسُمِيَتُهُ بِالْمَنُطِقِ فَلِتَاثِيُرِهِ فِي النُّطُقِ الظَّاهِرِيُ اَعْنِي التَّكَلُّمَ اِذِ الْعَارِفُ بِهِ يَقُوى عَلَى التَّكَلُّمِ بِمَالَا يَقُوى عَلَيْهِ الْجَاهِلُ وَكَذَا فِي النُّطُقِ الْبَاطُنِي

اَعْنِي ٱلْإِذْرَاكَ لِآنَ الْمَنْطَقِي يَعُرِف حَقَائِقَ ٱلْاشْيَاءِ وَيَعْلَمُ اَجْنَاسَهَا وَفُصُولَهَا

وَٱنُواعَهَا وَلَوَاذِمَهَا وَخَوَاصَّهَا بِخِلاَ فِ الْعَافِلِ عَنُ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيُفِ وَاَمَّا تَسُمِيَتُهُ بِالْمِيْزَانِ فِلَانَّهُ قِسُطَاسٌ لِلْعَقُلِ يُؤذَنُ بِهِ الْآفُكَارُ الصَّحِيْحَةُ وَيُعُرَفُ بِهِ نُقُصَانُ مَا فِي

رِ الْآفُكَارِ الْفَاسِلَةِ وَإِخْتِلاَّلُ مَا فِي الْآنظارِ الْكَاسِدَةِ وَمِنْ ثَمَّ يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ الْألِيُ

لِكُونِهَا الَةً لِجَمِيْعِ الْعُلُومِ لاَ سِيَّمَا لِلْعُلُومِ الْحِكْمِيَّةِ ترجمہ: ۔بہرحال اس قانون كانام منطق ركھنا پس اس كے نطق ظاہرى يعنى بولنے ميں اثر كرنے كى وجہ

ہے ہے، کیونکہ اس کوجاننے والا جس قدر کلام کرنے پر قادر ہے اس پر نہ جاننے والا قادر نہیں اورا یسے ہی نطق باطنی لینی اوراک میں اثر کرنے کی وجہ سے کیونکہ منطقی اشیاء کے حقائق اورا جناس بضول ،انواع،

لوازم اورخواص کو جانتا ہے بخلاف اس مخص کے جواس علم شریف سے عاقل ہے (وہ ان چیزوں کے اور اک سے بھی عاقل ہے )اور بہر حال اس قانون کومیزان کہنااس لئے ہے کہ بیتانون عقل کیلئے ترازو

ہے اس سے پیچے افکار کوتولا جاتا ہے اور افکار فاسدہ کے نقصان اور انظار فاسدہ کے خلل کو پہچانا جاتا ہے

اورای وجہ سے اس قانون کو کم آلی بھی کہاجاتا ہے کیونکہ بیتمام علوم کیلئے آلہ ہے خصوصا علوم حکمیہ کیلئے۔

تشریخ: \_اسعبارت میں منطق کی وجہتسمیہ بیان کررہے ہیں علم منطق کے مشہور نام تین ہیں \_

﴿ الهُ عَلَم المنطق ﴿ ٢ كه عَلَم المرِّر ان ﴿ ٣ كُعَلَّم اللَّا لَى \_

علم المنطق: منطق مصدرميمي ياسم ظرف كاصيغه ب\_ا كرمصدر بهوتومعني بوكا" بولنا" اوريبهي چونكه

ظاہری اور باطنی نطق کا سبب ہے اس لئے اس کو منطق کہتے ہیں۔ ظاہری نطق کا سبب اس طرح ہے کہ جو شخص منطق پڑھا ہوا ہے وہ دوسروں کی ہنسبت زیادہ اچھے انداز سے بات کرسکتا ہے کیونکہ اس کے یاس

دلائل مضبوط ہوتے ہیں جن کے ذریعے دوسروں کو قائل کرسکتا ہے۔ بات کرنا موقوف ہے مضامین کی

آ مد پر اورمضامین کی آ مدموقوف ہے معلومات کے ذخیرہ پر گویا کہ منطق ہماری معلومات میں بھی سیست

اضافہ کرتی ہے اور باطنی نطق کا سبب اس طرح ہے کہ اس علم کے ذریعے ہمیں اشیاء کے حقائق اجناس وغیرہ معلوم ہوتے ہیں الغرض چونکہ منطق ہولنے کا سبب ہے اس لئے اس کومنطق کہتے ہیں تو یہ تسمیۃ

السبب باسم المسبب ہوا۔

اوراگریداسم ظرف کاصیغه بوتومعنی ہوگا بولنے کی جگداور بولنے کی جگدزبان ہے تو چونکہ جوعلم منطق پڑھا ہوا ہووہ ذبان سے زیادہ بولتا ہے اس لئے اس کومنطق کہتے ہیں بیتسمیة الحال باسم انحل ہوا۔

علم الممير ان: ميزان كامعنى برازو-اس كذر يع بهى افكاركوتولا جاتا بيتويه بهى ترازو بوا ـ

العلم الل لى: \_كونكه يعلوم غيرمقصوده ميس سے باورعلوم مقصوده (قرآن، حديث اورفقه) كوحاصل

كرنے كا آلہ ہے۔

فَائِسَةٌ: اِعْلَمُ اَنَّ اَرَسُطَا طَالِيُسَ الْحَكِيْمَ دَوَّنَ هِذَا الْعِلْمَ بِامْرِ الْإِسُكَنُدَرِ السُكَنُدَرِ السُّكَةُ التَّانِيُ السُّوْمِيِّ وَلِهَا الْفَنَّ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ وَالْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ وَالْعَامَةُ الشَّيْحُ الثَّانِيُ وَالْعَامَةُ الشَّيْحُ الثَّانِيُ وَمُعَالَمُ الثَّانِيُ الْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ وَمُعَالِمٌ الثَّانِيُ الْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ وَمُعَالِمٌ الثَّانِيُ وَمُعَالِمٌ الثَّانِيُ وَالْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ وَالْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ الْمُعَلِّمُ الثَّانِي اللَّهُ الشَّيْحُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ السَّيْحُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْعُلِي اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الللْمُعِلَمُ اللْعُلْمُ اللَّ

ترجمہ: ۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ ارسطاطالیس تھیم نے اس علم کواسکندرروی کے حکم سے مدوّن کیا اور کردا میں اس کی اسطاطالیس تھیم نے اس علم کو اسکندرروی کے حکم سے مدوّن کیا اور

اس وجدے اس کومعلم اول کے لقب سے یا دکیاجاتا ہے اور فارانی نے اس فن کوآ راستہ کیا اور و معلم ٹانی

ہاور فارانی کی کتابیں ضائع ہونے کے بعد شخ ابوعلی ابن سینانے اس علم کی تفصیل کی۔

تشریح: \_ یہاں سےمصنف ٌ واضع علم منطق بتار ہے ہیں \_

معلِّم اول: ۔ سب سے پہلے ارسطا طالیس (جس کوارسطوبھی کہتے ہیں)اس علم کوتوت سے فعل کی

طرف لا یا لیعنی ارسطو نے اس کو مدون کیا۔ یہ سم ۳۸ قبل مسیح پیدا ہوا اس کی جائے ولا دت مقدونیہ (بوبان کاشہر) کی بہتی تا جرہ ہے بی تیم افلاطون کا شاگر د ہے اور افلاطون حکیم سقراط کا اور حکیم سقرا طرحکیم

فیتاغورے کااور فیٹاغورث حضرت سلیمان علیہ السلام کاشاگرد ہے۔ارسطونے اٹھارہ سال کی عمر میں اس وقت کے تمام مروجہ علوم وفنون حاصل کر کے اسپے استاذ افلاطون کے مدرسہ (جو اثنیہ میں تھا) میں

تدریس شروع کردی پھران کو بونان کے بادشاہ فلی نے اینے بیٹے سکندر کیلئے معلم مقرر کیا۔ بدوہی

سكندر تھاجس نے ایک قول کے مطابق ساری دنیا پر بادشاہی کی اوروہ بادشاہی اینے استاذ کے مشوروں ہے ہی حاصل کی اوربعض روایات کے مطابق سکندر کی گزارش پر ہی ارسطاطالیس نے علم منطق کی بنیا د

رکھی اور واضع اول کہلائے۔ان کی وفات سے سے میں ہوئی۔

فاكده: يهم في لفظ بولا بي وقت سي فعل كي طرف لايا "بياصل مين ايك اعتراض كاجواب بـ

ا**عتر اض:**۔اس علم کوبھی انسان کی عقل نے بنایا ہے اس میں بھی غلطی ہوسکتی ہے پھر اس نلطی سے نیجنے

كيليح أيك اور قانون كي ضرورت موكى اوراس قانون كيليح بحرتيسر عة انون كي تونسلسل لازم آيكا \_

**جواب:**۔اس علم کوا**صل ا**للہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے اور بیہ بالقو ۃ پہلےمو جود تھاار سطواس علم کوصرف بالفعل وجود میں لایا ہے اس کو بنانے والانہیں ہے۔

معلم ٹائی: محد بن طرخان فارانی ہے۔ارسطونے جب اس علم کووضع کیا توبیعلم صرف یونان میں رہا۔

بنوعباس کے دورخلافت میں خلیفہ ہارون الرشید نے ان کتب کو بوتان سے منگوایا اور محد بن اسحاق کو یونانی زبان سے عربی میں ترجمه کرنے کا تھم دیا مگروہ تسلی بخش ترجمہ نہ کرسکا تو یہ کتابیں محمد بن طرخان

فارا بی کودیں جنہوں نے ان کتب کا ترجمہ کیا اور مزید پھھاضا نے بھی کئے اسلئے ان کومنطق کامعلم ٹانی

کہاجاتا ہے۔ محد بن طرخان فارانی ۲۲۰ یا ۲۲۱هیں پیداہوئے اور ۲۳۳۹هیں فوت ہوئے۔ یپیلوم عقلیہ کے ماہر تھے اور موسیقی ہے کافی لگا و تھااور تنہائی پسند ہونے کی وجہ سے اکثر دریا کے کنار ہے رہتے تھے۔افسوں کہان کی وفات کے بعدان کی اکثر کتب ضائع ہوگئیں۔

معلم ثالث :\_ابوعلی ابن سینا ہے\_فارا بی کی کتب ضائع ہونے کے بعدابوعلی ابن سینانے اس علم کواز

سرنومرتب کیااوراس علم کومزیدسنوارااورا سکے تو اعدوضوا بط بنائے اسکئے ان کومعلم ثالث کہا جاتا ہے۔ ابو علی ابن سینا کا نام حسین بن عبدالله بن سینا تھااورا پے وادا کے نام سے ابن سینامشہور تھے آپ کی کنیت

ابوعلی تھی آپ سے سے ہیں پیدا ہوئے۔ بارہ سال کی عمر میں آپ نے قر آن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ تمام علوم وفنون بھی حاصل کر لئے تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے ذہین وقطین نو جوانوں میں

شارہوتے تھے۔ آپ کے حواس خمسہ بہت تیز تھے یہاں تک کداگر بارہ میل دورکوئی چکی چل رہی ہوتی تواس کے شور کے کا نوں میں سنائی دینے کی وجہ سے آپ کو نیند نیر آتی تھی۔ آپ کوتصوف سے بھی کافی

شغف تھا آ پخو دفر ماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ در پیش ہوتا تو میں دورکعت نفل پڑ ھتااس چیز کی حد

اوسط (دلیل) مجھے معلوم ہو جاتی۔ آپ کی وفات سے اس کا میں قولنج کے مرض کی وجہ ہے ہوئی۔

فَصُلِّ: وَلَعَلَّكَ عَلِمُتَ مِمَّا تَلَوُنَا عَلَيُكَ فِي بَيَانِ الْحَاجَةِ حَدَّ الْمَنْطِقِ

وَتَعُرِيُفَهُ مِنُ اَنَّهُ عِلْمٌ بِقَوَانِيُنَ تَعُصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهُنَ عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ

ترجمہ: فصل: شایدتو ماقبل میں احتیاج! لی المنطق والے مضمون ہے منطق کی حداورتعریف جان گیا

ہوگا کہوہ ایسے قاعدوں کا جاننا ہے جن کی رعایت کرنا ذہن کوخطاء فی الفکر سے بچا تا ہے۔ تشریج:۔اس فصل اور آنے والی فصل میں مصنف تصنطق کی تعریف ،موضوع اورغرض غایت بیان فرما

رہے ہیں ۔مصنف ؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیچیے جواحتیاج الی المنطق بیان کی ہےاسکے شمن میں آپکو

تعريف معلوم موكى موكى ليكن دوباره بهى صراحة تعريف كردية بيل كه هُوَ عِلْمٌ بِقَوَانِينُ تَعْصِمُ مُراعَاتُهَا الدِّهْنَ عَنِ الْحَطَا فِي الْفِكْوِ (وه جاناب چنداية وانين كاجن كى رعايت كرناذ بن كو

خطاء فی الفکرے بیاتاہ)

قسو انین: قانون کی جمع ہے قانون کا لغوی معنی ہے "مسطر کتاب" ( کا تبول کا پیانہ) اصطلاح میں

قانون ایک امرکلی کانام ہے جواپنی تمام جزئیات پر منطبق ہوادراس کے ذریعے جزئیات کے احکام معلوم ہوں۔مثلا قانون ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوگا تو جو بھی مضاف الیہ کے تحت جزئی داخل ہوگی اس

كالحكم يبي ہوگا كداس كو بحرور برد هاجائے۔

قانون سے جز بیات کے احکام معلوم کرنے کا طریقہ: بس جزئی کا تھم معلوم کرنا ہے اسکو مغری کا موضوع اور قانون کلی کو کبری بنا کرشکل مغری کا موضوع اور قانون کلی کو کبری بنا کرشکل

تعری کا موسوی اور کا کون کی سے موسوں و متعری کا سون بنا یں ہے اور کا کون کی کو بیری بنا سر سل اول بنا ئیں بھر نتیجہ نکالیں تو جز کی کا حکم معلوم ہوجائیگا مثلاا کی۔ قانون ہے کہل فاعل مر فوع اس کی

جزئیات زبد عمر بکروغیرہ جب فاعل بن ربی ہوں تو مرفوع ہوا کرتی بیں توصر ب زید میں زید کا حکم معلوم کرنے کیلئے اس طرح شکل بنائیں گے (صغری) زید فیاعل (کبری) کیل فیاعیل مرفوع

(تیجه) زید مرفوع ین نتیجان جزئی کا حکم ہے۔

فَصُلٌ: مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ مَا يُبْحَيِّ فِيْهِ عَعْ عَوَارِضِهِ الدَّاتِيَةِ لَهُ كَبَدَنِ ٱلْإِنْسَانِ لِلطِّبِ وَالْكَلِمَةِ وَالْكَلاَمِ لِعِلْمِ النَّحُوِ فَمَوْضُوعُ الْمَنْطِقِ الْمَعْلُومَاتُ التَّصَوُّرِيَّةُ وَالتَّصُدِيْقِيَّةُ

لَكِنُ لَا مُطْلَقًا بَلُ مِنْ حَيْثُ آنَّهَا مُوْصِلَةً إِلَى الْمَجْهُولِ التَّصَوُّرِي وَالتَّصُدِيقِي

ترجمہ: فصل: ہرملم کاموضوع وہ چیز ہے کہاں علم میں اس کےعوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے جیسے منابعات کی مسلم کا مرب کا دیم میں ان سام میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے جیسے

بدن انسانی علم طب کیلیے اور کلمہ و کلام علم نحو کیلیے ،تو منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں لیکن مطلقانہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ مجبول تصوری اور مجبول تصدیقی تک پہنچانے والی ہوں۔

تشریخ: مقدمہ جن تین چیزوں کیلئے وضع کیا گیا تھاان میں سے دو (تعریف ،غرض وغایت ) کا بیان تو ماقبل میں ہوچکا ہے اب یہاں سے تیسری چیز موضوع کو بیان کرنا چاہتے ہیں مطلق موضوع ہی عام ہے اور منطق کا موضوع بیرخاص ہے یہاں اصل میں تو علم منطق کے موضوع کو بیان کرنا تھا لیکن خاص

چونکہ عام کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا اسلئے پہلے عام یعنی مطلق موضوع کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد

خاص یعنی منطق کے موضوع کو بیان کریں گے۔

مطلق موضوع کی تعریف: یلم میں جس شی کے عوارض ذاتیہ ہے بحث کی جاتی ہے اس شی کواس

علم کا موضوع کہاجا تا ہے جیسے علم طب میں انسان کے بدن کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے کہ وہ ا کیسے بیار ہوتا ہے اور کیسے تندرست ہوتا ہے اس لئے علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے۔ای طرح کلمہ

اور کلام اعراب اور بناء کے اعتبار سے علم نحو کاموضوع ہیں۔

جب ایک شی دوسری شی کوعارض ہوتو دو حال سے خالی نہیں یا تو کسی واسطے کے ذریعے سے

عارض ہوگی یا بغیر واسطے کے ۔اگر بغیر واسطے کے ہےتو بیا یک صورت ہے۔اوراگر واسطے کے ساتھ عارض

ہوتو پھروہ واسط اس معروض ( فری الواسطہ ) کی جزو ہوگا یا اس سے خارج ہوگا اگروہ واسطہ اس معروض کی جزو ہوتو بید وسری صورت ہے۔اور اگروہ واسطہ معروض کا جزونہ ہو بلکہ اس سے خارج ہوتو خارج ہوکروہ

واسطه معروض کے متساوی ہوگا بیتیسری صورت ہے یا مبائن ہوگا بید چوتھی صورت ہے یا اعم ہوگا بید یا نچویں

صورت ہے یااخص ہوگا پیچھٹی صورت ہے۔کل جیصور تیں بن گئیں ہرا کیک کی مثال نقشہ میں ملاحظہ ہو۔ معروض نمبرشار عارض بغیرسی واسطے کے انسان کو عارض ہے بواسطہ حیوان کے ( یعنی انسان چونکہ حیوان ہے أانسان اسلیمتحرک ہے)اور داسطہ معروض کی جزوہے کوعارض ہے بواسط تعجب کے ( کیونکہ پہلے انسان کو تعجب ہوتا ضحك انسان ہے پھروہ ہنتا ہے )اور تعجب انسان کاامر مساوی ہے کوعارض ہے بواسط حیوان کے اور حیوان ناطق سے اخص ہے ناطق حركت کوعارض ہے بواسطہانسان کے اورانسان حیوان سے اخص ہے ناطق حيوان کوعارض ہے بواسطہ آ گ کے جو یانی کامبائن ہے ياني حرارت

ان چھ صورتوں میں سے پہلی تین قسمیں عوارض ذاتیا وربقیہ تین صورتیں عوارض غریبہ کہلاتے ہیں اورعوارض غریبہ کہلاتے ہیں اورعوارض غریبہ علم کے اندرجن عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہ اس علم کا موضوع کہلاتے ہیں اورعوارض فریبہ کواس علم کا موضوع نہیں کہا جاتا ہے۔ علم منطق میں معرف اور ججۃ کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوگ ۔ موضوع منطق: اللّه مَعْلُو مَاتُ التَّصَوُّرِيَّةُ وَ التَّصُدِيْقِيَّةُ لَكِنُ لَا مُطْلَقًا بَلُ مِنْ حَيْثُ اللّه عَلْمُ مَنْ حَيْثُ اللّه مُعْلَقًا بَلُ مِنْ حَيْثُ اللّه مُعْلَقًا بَلُ مُعْلَقًا بَلُ مِنْ حَيْثُ اللّهُ مُعْلَقًا بَلُ مِنْ حَيْثُ اللّه مُعْلُولًا التَّصَوُّرِيُ وَ التَّصُدِيقِيَّ (معلوم تصورات اورتصد بقات ہیں اس حیثیت کے کہ وہ کی نامعلوم تصوریا تقد ایل تک پہنچا کیں)

فَائِدَةً : اِعْلَمُ أَنَّ لِكُلِّ عِلْمٍ وَصَنَاعَةٍ غَايَةٌ وَالَّالَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا وَالْجِدُّ فِيُهِ لَعُوّا وَغَايَةُ عِلْمِ الْمِيْزَانِ الْإِصَابَةُ فِي الْفِكْرِ وَحِفُظُ الرَّأْيِ عَنِ الْحَطَاْفِي النَّظُرِ مُرْجمہ: - فاكدہ: جاننا چاہيكہ برعلم اورصنعت كيلئے كوئى نہكوئى غرض وغايث ہوتى ہے ورنداس كا

مر جمہ: ۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ ہر مم اور صنعت کیلئے کوئی نہ لوئی عرص وغایت ہوئی ہے ورنہ اس کا طلب کرنا عبث ہوگا اور اس میں کوشش کرنا بریکار ہوگا اور علم میزان کی غرض فکر میں درنتگی کو پہنچنا اور نظر میں خطاء کرنے سے دائے کو محفوظ رکھنا ہے۔ خطاء کرنے سے دائے کو محفوظ رکھنا ہے۔

تشرر كن المنه من الم منطق كي غرض و عايت بيان فرمار بي بين علم منطق كي غرض حِية سانة المنتقر عن المنطوب المنقط المنقط المنطوب عن المنطوب المنط

فَصُلَّ: لاَ شُغُلَ لِلْمَنُطَقِى مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَنُطَقِى يَبُحَثُ الْالْفَاظَ كَيُفَ وَهِذَا اللَّالَةِ اللَّهَ الْبَحْثُ بِـمَعُزَلٍ عَنُ عَرُضِهِ وَغَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ بُدَّلَهُ مِنُ بَحْثِ الْالْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَعْزِلِ عَنُ عَرُضِهِ وَغَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلا بُدَّلَهُ مِنْ بَحْثِ الْالْفَاظِ الدَّلاَ لَةِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

پر جمہ: فصل منطق کو بحثیت منطق ہوئے کالفاظ کی بحث سے کوئی لگا و نہیں اور ہو کیے سکتا ہے ا حالانکہ یہ بحث منطق کی غرض و غایت ہے الگ ہے اور اس کے باوجود منطق کیلئے ایسے الفاظ کی بحث ضروری ہے جومعانی پر دلالت کرنے والے ہوں کیونکہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا دونوں اس پر

موقوف ہیں اوراسی وجہ سے دلالت اور الفاظ کی بحث کتب منطق میں پہلے لائی جاتی ہے۔

تشريح: مصنف مقدمه سے فارغ ہونے کے بعداب اصل مقصد کو بیان کرنا جاہتے ہیں مگراس سے

<u>پہلے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ بیا صطلاح ہے کہ جوعبارت کتاب میں کسی سوال کا جواب</u>

بن رہی ہواور وہ سوال مذکور نہ ہوتو اس کو دفع دخل مقدر ( چھپی ہوئی مداخلت اور اعتر اض کو دور کرنا ) کہتے ہیں تو گویا یہاں بھی دفع دخل مقدر ہے۔

اعتراض: مصنف دلالت كى بحث شروع كررب بين اور دلالت الفاظ كقبيل سے ب حالانكه منطق

کا مظم نظرتومعانی ہیں نہ کہ الفاظ ۔ تومصنف یہاں الفاظ ہے بحث کیوں کرر ہے ہیں؟

جواب: مصنف نے اس کا جواب دیا کہ منطقی الفاظ سے بحث اس لئے کرتے ہیں کہ الفاظ کی بحث کا سمجھنا معانی کی بحث کا سمجھنا معانی کی بحث کا سمجھنا معانی کی بحث کے سمجھنے کیلئے ضروری ہے کیونکہ الفاظ دلالت کرتے ہیں معانی پر اور معانی کا سمجھنا

۔ اور دوسروں کو سمجھانا بیالفاظ کے بغیر نہیں ہوسکتا۔اس لئے تبعاالفاظ کی بحث لائی گئی ہے۔

مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَنْطِقِيٌّ: \_ يعارت بهي دفع والمقدر ع يعن ايك وال كاجواب ب\_

اعتراض: \_ آپ نے کہا کہ منطقیوں کو الفاظ کی بحث سے کوئی لگاؤنہیں ہے بلکہ صرف ضرورت کے

تحت ان ہے بحث کرتے ہیں حالانکہ جب منطقی صرف اورنحو پڑھاتے ہیں تو اس وقت بالفضد الفاظ ہے

بحث كرتے بين تو آپ كايكهنا مي نہيں ہے كە منطقيوں كوالفاظ كى بحث سےكوئى لگاؤنہيں ہے؟

جواب: منطقیوں کومنطق ہونے کی حیثیت سے الفاظ کی بحث سے لگاؤنہیں ہے صرف اورنحو پڑھتے،

بر مھاتے وقت تو وہ صرفی اور نحوی ہوتے ہیں۔

فَصُلٌ: فِي الدَّلَالَةِ الدَّلَالَةُ لُغَةٌ هُوَ الْإِرُشَادُ اَىُ رَاهِ مُودِن وَفِي الْإِصُطِلاَحِ كُونُ الشَّيْ بِحَيْثُ يَلُزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْ اخَرَ وَالدَّلَالَةُ قِسُمَانِ لَفُظِيَّةٌ وَغَيْرُ لَفُظِيَّةٍ الشَّيْ الْحَرَ وَالدَّلَالَةُ قِسُمَانِ لَفُظِيَّةٌ وَغَيْرُ لَفُظِيَّةٍ

وَ اللَّهُظِيَّةُ مَا يَكُونُ الدَّالُّ فِيهِ اللَّهُظَ وَعَيْرُ اللَّهُظِيَّةِ مَالاَ يَكُونُ الدَّالُّ فِيهِ الَّلْهُظَ وَكُلٌّ

مِّنُهُ مَا عَلْى ثَلاَ ثَةِ ٱنْحَاءِ آحَدُهَا اللَّفُظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ كَدَلا لَةِ لَفُظِ زَيُدِ عَلَى مُسَمَّاهُ وَثَانِيُهَا اللَّهُظِيَّةُ الطَّبُعِيَّةُ كَدَلا لَةِ لَفُظِ أَحُ أَحُ بِضَمِّ الْهَمُزَةِ وَسُكُون الْحَاءِ الْمُهُمَلَةِ وَقِيُلَ بِفَتُحِهَا عَلَى وَجُعِ الصَّدُرِ فَإِنَّ الطَّبِيُعَةَ تَضُطُرُ بِإِحْدَاثِ هِذَا اللَّفُظِ عِنُدَ عُرُوُضِ الْوَجُعِ فِي الصَّدُرِ وَثَالِثُهَا اللَّفُظِيَّةُ الْعَقُلِيَّةُ كَدَلَا لَةِ لَفُظِ دَيُزن الْمَسْمُوعُ مِنُ وَّرَاءِ الْجِدَارِ عَلَى وُجُوُدِ الَّلافِظِ وَرَابِعُهَا غَيْرُ الَّلفُظِيَّةِ الْوَضُعِيَّةِ كَدَلاَ لَةِ الدَّوَالِ الْاَرُبَعِ عَلَى مَدْلُولًا تِهَا وَخَامِسُهَا غَيْرُ اللَّفُظِيَّةِ الطَّبُعِيَّةِ كَدَلًا لَةِ صَهيل الْفَرَس عَلَى طَلَبِ الْمَاءِ وَالْكَلَا وَسَادِسُهَا غَيْرُ اللَّهُطِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ كَدَلَا لَةِ الدُّحَانِ عَلَى النَّارِ فَهانِهِ ﴿ سِتُّ دَلاَ لَاتٍ وَالْمَنُطَقِيُّ إِنَّمَا يَبُحَثُ عَنِ الدَّلَالَةِ اللَّفُظِيَّةِ الْوَضُعِيَّةِ لِلاَّ الإِفَادَةَ لِلُغَيُـرِوَ الْإِسْتِفَادَةَ مِنَ الْغَيُرِ إِنَّمَا يَتَيَسَّرُ بِهَا بِسُهُولَةٍ بِخِلاَفِ غَيُرهَا فَإِنَّ الْإِفَادَةَ وَٱلْاِسْتِفَادَةَ بِهَا لَا يَخُلُو عَنُ صُعُوْبَةٍ هٰذَا ترجمہ: فصل دلالت کے بیان میں: دلالت کالغوی معنی ہے راستد کھانا اور اصطلاح میں ہوناشی کا ایسے طور پر کہاس کے جانے سے دوسری چیز کا جانبالا زم آئے اور دلالت دوقتم پر ہے لفظی اور غیر لفظی لفظی وہ ہے کہ ڈالت کرنے والا اس میں لفظ ہوادرغیرلفظی وہ ہے کہ دلالت کرنے والا اس میں لفظ نہ ہو۔اوران دونوں میں سے ہرا یک تین تین میں ہے ۔ پہلی تم لفظی وضعی: جیسے لفظ زید کی داالت اسكى ذات پر \_ دوسرى فتم لفظى طبعى: جيسے لفظ أُ حُ مُ حُ ( ہمز ہ صفموم اور حاء ساكنہ كے ساتھ اور حاء مفتوحہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے) کا دلالت کرنا سینہ کے در دیر کیونکہ طبیعت سینہ میں در دعارض ہوجانے کے وقت اس لفظ کے بولنے پرمجور ہوتی ہے۔ تیسری قسم لفظی عقلی: جیسے لفظ دیز جو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے اس کی دلالت ہو لنے والے کے وجود پر۔ چوتھی قتم غیر لفظی وضعی: جیسے دلالت دوال اربعہ کی اینے مدلولات یر ۔ یانچویں قتم غیرلفظی طبعی: جیسے گھوڑے کے بنہنانے کی دلالت یانی اور گھاس کے طلب کرنے پر ۔چھٹی قتم غیرلفظی عقلی: جیسے دھویں کا آگ پر دلالت کرنا ۔پس پیہ چید دلالتیں ہیں اورمنطقی

صرف دلالت لفظی وضعی سے بحث کرتا ہے اس لئے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانا اوراس سے فائدہ حاصل

کرنااس دلالت سے بسہولت میسر آتا ہے بخلاف دوسری اقسام دلالت کے کہ ان سے افادہ اور استفادہ دشواری سے خالیٰ ہیں۔ میضمون خوب یاد کرلو۔

تشری : یہاں سے مصنف دلالت کی تعریف اور قسمیں بیان فر مار ہے ہیں ۔ ولالت کا لغوی معنی ہے الارشاد (راستہ دکھانا) اور اصطلاحی معنی کون السبی بسحیث بیلزم من العلم به العلم بشی الحسر (کسی شی کااس حیثیت سے ہونا کہاس شی کے علم سے کسی دوسری شی کاعلم لازم آئے) پہلی چیز الحسر بیلی جیر جس کی وجہ سے علم آیا اس کودال اور جس چیز کاعلم آیا اس کو مدلول کہتے ہیں۔

اقسام ولالت: دلالت كى اوّلاً دوشمين بي ﴿ الله ولالت لفظيه ﴿ ٢ ﴾ ولالت غيرلفظيه \_

ولالت لفظيد: يجس مين دال لفظ مورولالت غيرلفظيد: يجس مين دال لفظ نه مو

پھرمنطقیوں نے دیکھا کہ دال کی دلالت مدلول پرتین چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتی ہے والے وضع کیوجہ سے ہوتی ہے والے وضع کیوجہ سے کہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے۔ اس اعتبار سے مناطقہ نے دلالت لفظیہ اورغیرلفظیہ کی تین تین تین قسمیں بنائیں۔ گویا کہ اب

دلالت کی کل چیوشمیں ہوئیں ۔ ہرایک کی تعریف مع مثال ملاحظہ فر مائیں ۔

﴿ الله ولا الت الفظيد وضعيد: جس مين دال لفظ موادر دلالت وضع كى وجه سے موجيے لفظ زيدكى دلالت اس كى دات بركوذات زيدكيلئے وضع كيا كيا ہے۔

﴿ ٢﴾ ولالت لفظ يه طبعيه: \_ جس مين دال لفظ مواور دلالت طبيعت كاقضاء كى وجه به وجيك أن أن أن أن كى دلالت رنج وصد مع بركونكه طبيعت انسانى به كدوه رنج وصد مه كوفت أن أن كرتا به وجيك ولالت لفظ يعقليه: \_ جس مين دال لفظ مواور دلالت عقل كے تقاضے كى وجه به وجيك لفظ دين كى دلالت ديوار كے پيچهموجودانيان كى ذات بر \_ كونكه عقل اس بات كا تقاضه كرتى به كه كوئى بولئے والاموجود ب

اعتراض: آپ نے یہاں لفظ دیز کیوں کہازیدیا اورکوئی لفظ کہدویے؟

جواب: اگرجم لفظ زيديا اوركوئي موضوع لفظ كهتے تو پھر دو دالتيں ہوجاتيں ۔ ايك عقليه اور دوسرى

وضعيد اس لئے مهمل لفظ ديولائ تاكم صرف لفظيه عقليه كى مثال بـــ

﴿ ٢ ﴾ ولالت غيرلفظيه وضعيه: \_جس مين دال لفظ نه مواور دلالت وضع كى وجه سے موضيے دوال

اربعه کی دلالت اپنے مدلولات پر۔ دوال اربعہ یہ ہیں ﴿ا﴾نصب: جیسے نہر میں لکڑی کا بیانہ پانی کی

بيائش معلوم كرني كيلي و ٢ كاشارات: جيس سركا بلانا بال اورنهيس كيك يا باته بلانا وغيره \_

۳ ﴾ خطوط: چیسے نقوش زید یا عمر وکی دلالت ان کے الفاظ پر۔اسی طرح سیدھی کیسر(۱) الف پر

دلالت کرتی ہے،گول ادھورا دائر ہ (ن) بینون پر دلالت کرتا ہے وغیرہ۔﴿ ٣﴾ پھود: جیسے انگلیوں کے ذریعے خاص اشارے بنا کر تنتی گننااس طریقے ہے ایک سے کیکر ہزار تک گنتی گئی جاسکتی ہے ان انگلیوں

ور میلے حال اسارے بنا کر می کتاب صریعے سے ایک سے سر ہرارتک می جا کی ہے ان احدول کی اشکال جوخاص عدد پر دلالت کرتی ہیں ان کوعقو د کہتے ہیں۔ تو ان کواپنے مدلولات کیلئے وضع کیا گیاہے

ه ولالت غیرلفظیه طبعیه: به جس میں دال لفظ نه ہواور دلالت طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے

ہوجیسے گھوڑے کا ہنہنانا میر گھوڑے کے گھاس اور پانی مانگنے پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ بھوک پیاس کے وقت وہ طبعا ہنہنا تاہے۔

﴿ ٢﴾ ولالت غيرلفظيه عقليه: جس مين دال لفظ نه بواور دلالت عقل كقاضے كى وجد ہو

جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر عقل بیکہتی ہے کہ جب دھواں ہے تو آ گ بھی ضرور ہوگی۔ ایسی میں ایسی میں میں میں میں میں ایسی میں ایسی

یکل چھ دلالتیں ہوئیں مگر منطقی حضرات ان میں سے صرف ایک دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتے ہیں بقیہ پانچ دلالتوں سے بحث نہیں کرتے۔

**اعتراض: منطق** بقیہ یانچ دلالات سے بحث کیوں نہیں کرتے؟

**جواب**: \_ دراصل منطقی حضرات دلالت سے بحث افادہ اور استفادہ کی غرض سے کرتے ہیں اور افادہ .

اوراستفادہ پورے طور پرای ہے ہی ہوسکتا ہے بقیہ پانچ ہے ہیں۔

اعتراض: بقیہ پانچ دلالتوں سے افادہ اور استفادہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟

ar

چواب: ۔ دلالت غیرلفظیہ کی تین قسمیں تو نفظ ہی نہیں ہیں لہذاان سے افادہ اوراستفادہ لفظ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوسکتا اور دلالت لفظیہ کی دوقسمیں طبعیہ اور عقلیہ لفظ تو ہیں گرعقل اور طبیعت میں چونکہ تفاوث ہوتا ہے لوگوں کی طبیعتیں اور عقلیں مختلف ہوتی ہیں اس لئے ان سے بھی بحث کا کائی فائدہ نہیں جبکہ وضع ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے اور اس میں تفاوت نہیں ہوتا الحاصل چونکہ افادہ واستفادہ صرف دلالت لفظیہ وضعیہ پرموقو ف ہے اس لئے صرف اس سے کھمل بحث کرتے ہیں اور اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں باقیوں کی نہیں ۔

سوال: \_اگران پانچ دالتوں سے افادہ اورائتفادہ نہیں ہوسکتا تو پھرائلوذ کرکرنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب ﴿ ﴾: طلباء كفائد كلية ذكر كيا كيا -

جواب ﴿٢﴾: ان دلالتوں كو دلالت لفظيه وضعيه كے سجھنے كيكئ ذكر كيا كيا ہے كيونكه قاعده ب تُعُرَفُ الاشياء باصدادها (اشياءا بي ضدول سے پہچانی جاتی ہیں)

هذا كی تركیب: منطق حضرات بعض اوقات كوئی اجم بات ذكر كرنے كے بعد هذا كے ذريع اس كى اجميت بتاتے ہیں۔ يہ هدا تركیب میں خبر ہے مبتدا محذوف كى اصل عبارت يوں ہوگى الامسر هذا يا يہ مفعول بدينے گاخذ كا تو عبارت يوں ہوگى خذ هذا۔

وَيَنْبَغِى اَنُ يُعُلَمَ اَنَّ الدَّلَا لَهَ اللَّفُظِيَّةَ الْوَضُعِيَّةَ الَّتِى لَهَا الْعِبْرَةُ فِى الْمُحَاوَرَاتِ
وَالْعُلُومِ عَلَى ثَلاَثَةِ انْحَاءٍ اَحَدُهَا الْمُطَابُقِيَّةُ وَهِى اَنُ يَدُلَّ اللَّفُظُ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ
فَلِكَ اللَّهُ فُلُ كَذَلا لَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى مَجُمُوعِ الْحَيُوانِ وَالنَّاطِقِ وَثَانِيُهَا التَّضَمُّنِيَّةُ
وَهِى اَنُ يَدُلُّ اللَّهُ فُلُ عَلَى جُزُءِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ كَدَلا لَتِهِ عَلَى الْحَيُوانِ فَقَطُ
وَثَالِتُهَا الدَّلا لَهُ الْإِلْتِزَامِيَّةُ وَهِى اَن لَّا يَدُلُّ اللَّهُ ظُ عَلَى الْمَوْضُوعِ لَهُ وَلا عَلَى جُزُنِهِ بَلُ
وَثَالِتُهَا الدَّلا لَهُ الْإِلْتِزَامِيَّةُ وَهِى اَن لَّا يَدُلُّ اللَّهُ ظُ عَلَى الْمَوْصُوعِ لَهُ وَلا عَلَى جُزُنِهِ بَلُ
عَلَى مَعْنَى خَارِجٍ لاَزِمِ لِلْمَوْصُوعِ لَهُ وَاللَّازِمُ هُو مَا يَنْتَقِلُ الذِّهُنُ مِنَ الْمَوْصُوعِ لَهُ الْكِمْ عَلَى الْبَصِرِ
عَلَى مَعْنَى خَارِجٍ لاَزِمِ لِلْمَوْصُوعِ لَهُ وَاللَّازِمُ هُو مَا يَنْتَقِلُ الذِّهُنُ مِنَ الْمَوْصُوعِ لَهُ اللَّهِ الْمَعْمَى عَلَى الْبَصَوِ

ترجمہ: فصل: بیجانامناسب ہے کہ دالات لفظیہ وضیہ جس کا محاورات وعلوم میں اعتبار ہے تین قتم

پر ہے(۱) مطابقی: اور وہ یہ ہے کہ لفظ اس پورے معنی پر دلالت کرے جس کیلئے وہ وضع کیا گیا ہے جیسے
انسان کا دلالت کرنا حیوان اور ناطق کے مجموعے پر (۲) تضمنی: اور وہ یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع لہ کی جزء
پر دلالت کرے جیسے انسان کا دلالت کرنا صرف حیوان پر (۳) التزامی: اور وہ یہ ہے کہ لفظ نہ معنی
موضوع لہ پر دلالت کرے نہاس کی جزء پر بلکہ ایسے خارجی معنی پر دلالت کرے جو معنی موضوع لہ کولازم
ہواورلازم وہ چیز ہے کہ ذہمن معنی موضوع لہ سے اس کی طرف ختقل ہوجائے جیسے انسان کا دلالت کرنا

تشریخ: پونکمنطق حضرات فقط دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتے ہیں اس لئے مصنف ؓ اس نصل میں اس کی اقسام ذکر کررہے ہیں۔

ولالت لفظيه وضعيه كي تين قتميس بيس ﴿ المُ مطاقِي ﴿ ٢ ﴾ أَسْمَىٰ ﴿ ٣ ﴾ التزام \_

ولالت مطابقى : لفظ اپنے پورے معنى موضوع له پرولالت كرے جيسے انسان كى دلالت حيوان ناطق

شرح اردد مرقات

اوران دونوں میں سے مقصود عدم لینی مضاف ہے نہ کہ مضاف الیہ۔ کیونکدا گر دونو ں مراد ہوں تو پھرعدم کا معنی ہے نہ ہونا اور بھر کامعنی ہے سے اوا کی چیز کا نہ ہونا اور ہونالا زم آتا ہے اور بیجا تر نہیں بلکہ ہمارامقصود فقط مضاف ہے مضاف الیہ وضاحت کیلئے اائے ہیں جارا مقصد فقط عدم ہے نہ کہ بھراس لئے بید دلالت التزامی ہےنہ کہ صمنی ۔ ولالت مطابقی اسمنی اورالتزامی کی وجدتشمید: مطابق: بیاب طابق بطابق مطابقة سے مصدر ہے بمعنی موافقت کرنا ، جس طرح ایک جوتا جب دوسرے کے ساتھ سائز میں ال جاتا ہے تو کہتے میں طابق السعل بالنعل جوتا جوتے کے برابرہوگیا۔ چونکداس دلالت میں بھی لفظ بول کر پورامعنی موضوع لهمراد ہوتا ہے، گویا لفظ اور موضوع لہ ایک دوسرے کے موافق ہوجاتے ہیں اس لئے اس کو مطابقی کہتے ہیں مصمنی: \_ یضمن سے ہاوراس کامعنی ہے کسی شی کوبغل میں لینا اور یہ بھی معنی موضوع لد کے جز ، کواندر لئے ہوئے ہوتی ہے اسلئے اس کو ضمنی کہتے ہیں ۔التز امی: \_ بیاز وم سے ہے اس کوالتزامی اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بھی لفظ ہے موضوع لہ کے لازم پر دلالت ہوتی ہے۔ فائده (۱): لزوم کی تین تشمیس میں ﴿ا ﴾ زوم ماہیت ﴿٢ ﴾ نزوم ذین ﴿٣ ﴾ لزوم خارجی \_ لزوم ما ہیت: ۔جس میں لا زم مزوم کوذ بن میں بھی چمٹا ہوا ہواور خارج میں بھی جیسے چار کو جفت ہونا ذ ہن اور خارج دونوں میں چیٹا ہوا ہے ل**زوم ذہنی**: ۔لا زم فقط ذہن میں ملز وم کو چیٹا ہوا ہو خارج میں چمنا مواند موجیسے قابلیت علم انسان کوذبن میں چمٹی موئی ہےند کہ خارج میں گروم خارجی: بس میں لازم ملزوم كوصرف خارج ميں جيٹا ہوا ہو ذہن ميں جيٹا ہوا نہ ہومثلا آ گ كوجلانا ،اوريانی كوڈ بونا چيٹا ہوا ہے كيكن

رو | د رئے صوری میں پہنی اوہ بووء کی میں پہنی ہوائے ہو سن ہے صوبونا ہا ہادر پان کو دو ہونا پہنا ہواہے صرف خارج میں ذہن میں نہیں ورنہ تو ان چیز ول کے تصور کے وقت ذہن کا غرق اور حرق لا زم آئیگا۔ دلالت التزامی میں لزوم ذہنی معتبر ہوتا ہے لزوم خارجی اور لزوم ماہیت نہیں۔

فاكده (٢): \_ پھرلزوم ديني كى دونشميں ہيں ﴿ ا ﴾ لزوم عقلى ﴿ ٢ ﴾ لزوم عرفي \_

ار وم عقلی: بس میں لازم اور ملزوم کے درمیان جدائی عقل کے نزدیک محال ہو جیسے می کی دلالت بھر پر الزوم عرفی: بسس میں لازم اور ملزوم کے درمیان عقلاً تو جدائی ہو سکے عرف عام میں جدائی نہ ہو سکے جیسے حاتم طائی کی دلالت سخاوت پر ۔

فَصُلِّ: اَلدَّلَا لَةُالتَّصَمَّنِيَّةُ وَالْإِلْتِزَامِيَّةُ لا تُوْجَدَانِ بِدُوْنِ الْمُطَابَقَةِ وَذَلِكَ لِآنَّ الْسُحُرُّءَ لا يُتَصَوَّرُبِدُ وْنِ الْسُكُلِّ وَكَذَااللَّازِمُ بِدُوْنِ الْمَلُزُوْمِ وَالتَّابِعُ لا يُوْجَدُ بِدُوْنِ الْمَتُبُوعِ وَالْمُطَابَقَةُ قَدْتُوجَدُ بِدُوْنِهِمَا لِجَوَازِ آنُ يُّوْضَعَ اللَّفُظُ لِمَعْنَى بَسِيُطٍ لاجُزُءَ لَهُ وَلا لَازِمَ لَهُ

تر جمہ: فصل: دلالت تضمنی اورالتزامی مطابقی کے بغیر نہیں پائی جاتیں اور بیاس لئے کہ جزء بغیر کل کے متصور نہیں ہوتا اور ای طرح لازم بغیر ملزوم کے اور تابع بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا ۔ اور دلالت مطابقی بھی ان دونوں کے بغیر بھی پائی جاتی ہے کیونکہ یہ بات جائز ہے کہ لفظ کسی معنی بسیط کیلئے وضع کیا گیا ہونداس کا کوئی جزء ہواور نہ لازم ۔

تشری : اس نصل کے دو جھے ہیں۔مندرجہ بالا عبارت میں مصنف ؓ نے ندکورہ تین دلاتوں کے درمیان نبست بیان کی ہے اور دوسر سے جھے میں مناطقہ کے درمیان ایک اختلافات بیان کریں گے۔ ﴿ اَ ﴾ ولالت مطابقی اور تضمنی کے درمیان نسبت : دلالت مطابقی اور دلالت تضمنی کے درمیان نسبت : دلالت مطابقی اور دلالت تضمنی کے درمیان نسبت عوم خصوص مطلق کی ہے کیونکہ جس جگہ دلالت تضمنی پائی جائے گی اس جگہ دلالت مطابقی بھی ضرور پائی جائے گی اور جس جگہ دلالت مطابقی پائی جائے وہاں دلالت تضمنی کا پایا جانا ضروری نہیں گویا دلالت مطابقی عام مطلق ہے اور دلالت تضمنی خاص مطلق ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ دلالت مطابقی متبوع اور کل ہے اور دلالت تضمنی جزء ہے اور جزء کہی بھی کل کے بغیر نہیں پایا جا تا نیز دلالت مطابقی متبوع اور تضمنی تابع ہے اور تابع متبوع کے بغیر نہیں پایا جا تا البتہ ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی کل ایسا ہوجس کے اجزاء تضمنی تابع ہے اور تابع متبوع کے بغیر نہیں پایا جائے گا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ ہی نہیوں تو وہاں کل پایا جائے گا اور جزء نہیں پایا جائے گا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ ہی نہیوں تو وہاں کل پایا جائے گا اور جزء نہیں پایا جائے گا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ ہی نہیوں تو وہاں کل پایا جائے گا اور جزء نہیں پایا جائے گا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ ہی نہیوں تو وہاں کل پایا جائے گا اور جزء نہیں پایا جائے گا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ

الله كامعنى بسيط ہے اس كے اجزا نہيں ہيں ، يہ عنى بسيط كيلئے وضع كيا گيا ہے تو اس ميں دلالت مطابقی يائی جاتی ہے دلالت تضمنی نہيں يائی جاتی ۔

(۲) ولا است مطابقی اورالتزامی کے درمیان نسبت: ان کے درمیان بھی بہی عموم خصوص مطلق کی نسبت نے درمیان بھی بہی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے بعنی جس جگدالتزامی پائی جائے گی وہاں دلالت مطابقی خرور پائی جائے وہاں التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں کیونکہ دلالت التزامی لازم ہے اور مطابقی ملزوم ،اورلا زم بھی بھی ملزوم کے بغیر نہیں پایا جاسکتا البتہ یہ وسکتا ہے کہ کوئی ملزوم ایسا ہوجس کوکئی چیز

مزوم ،اورلا زم بھی ہی مزوم کے بغیر ہیں پایا جاسل البتہ بیہوسل ہے کہ لوی مزوم ابیا ہو بس لولوی چیز لا زم ہی نہ ہوتو و ہاں مطاقعی ہوگی التزامی نہیں ہوگی۔ ﴿ ٣ ﴾ ولا لت تضمنی اور التزامی کے درمیان نسبت: ۔ان کے درمیان نسبت عموم خصوص من

وجہ کی ہے بین کسی معنی موضوع لہ میں دونوں دلائتیں پائی جاتی ہیں اور بعض اوقات کسی معنی موضوع لہ میں دلالت النزامی پائی جاتی ہے النزامی نہیں پائی جاتی ہے النزامی نہیں پائی جاتی ہے النزامی نہیں پائی جاتی جیسے حیوان ناطق میں دونوں دلائتیں پائی جاتی ہیں کیونکہ حیوان ناطق ایک ایسامعنی موضوع لہ ہے جس کے اجزاء بھی ہیں اور اس کو کئی اشیاء لازم بھی ہیں اور لفظ اللہ میں النزامی ہے مگر تضمنی نہیں پائی جاسکتی کیونکہ لفظ اللہ کا معنی بسیط واس کے اجزاء نہیں ہیں اور ایسامعنی موضوع لہ جس کے اجزاء تو ہوں

فَإِنُ قُلُتَ لانُسَلِمُ آنُ يُّوجَدَ مَعُنَى لا لا زِمَ لَهُ فَإِنَّ لِكُلِّ مَعْنَى لا زِمَا ٱلْبَتَةَ وَاقَلُهُ آنَهُ لَيُسَ غَيُرَهُ قُلْنَا ٱلْمُرَادُ بِاللَّازِمِ هُوَ الَّلازِمُ الْبَيِّنُ الَّذِي يَنْتَقِلُ الذِّهُنُ مِنَ الْسَيْنَ الَّذِي يَنْتَقِلُ الذِّهُنُ مِنَ اللَّوَازِمِ الْبَيِّنَةِ لِاَنَّا كَثِيرًا مَّا الْمَسُدُومُ إِلَيْسِهِ وَقَولُكَ لَيُسسَ غَيُسرَهُ لَيُسسَ مِنَ اللَّوَازِمِ الْبَيِّنَةِ لِاَنَّا كَثِيرًا مَّا نَتَصَوَّرُ الْمَعَانِي وَلا يَخُطُرُ بِبَالِنَا مَعْنَى الْعَيْر فَضُلاً عَنُ كَوْنِهِ لَيْسَ غَيْرَةً

لیکن اس کوکوئی شی لا زم نه ہووہاں تقسمنی ہوگی التزامی نہیں ۔

ترجمہ: ۔پس اگرتو کیے کہ ہم پر سلیم نیس کرتے کہ ایسامعنی پایا جائے جس کا کوئی لازم نہ ہو کیونکہ یقینا ہر معنی کیلئے لازم ہے اور کم از کم لازم ہیے کہ وہ معنی اپناغیر نہیں ہے۔ہم جواب دیں گے کہ لازم سے مرادلازم

بین ہے جس کی طرف ملزوم سے ذہن منتقل ہوجا تا ہے اور آپکا بیکہنا کدو معنی اپناغیر نہیں لوازم بینہ میں سے منہیں ہے نہیں ہے کیونکہ بہت دفعہ ہم معانی کا تصور کرتے ہیں اور ہمارے دل میں غیر کے معنی کا وسوسہ بھی نہیں آتا

چہ جائیکہ اس غیر کا نہ ہونا ہارے ذہن میں آئے۔

تشریخ:۔یداس فصل کا دوسرا حصہ ہے۔اس میں مصنف ؓ امام رازیؓ کے ایک اعتراض کو فقل کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔

اعتراض: امامرازی فرماتے ہیں کدولالت مطابقی اوردلالت التزامی میں نبیت عموم خصوص مطلق کی نہیں ہے بلکدان کے درمیان نبیت تساوی کی ہے جس جگددلالت التزامی پائی جائے گی اس جگدمطابقی

میں ہے ، یہ میں میں ہے ہوئے کی اس جگہ التزامی بھی ضرور پائی جائے گی کیونکہ بھی پائی جائے گی کیونکہ

د نیا میں کوئی معنی ایسانہیں ہے جس کو کوئی چیز لازم نہ ہو ،اگر کوئی معنی ایسا ہے کہ اس کو کوئی لازم نہیں ہے تو سر سر سر سر

کم از کم اس کو لیس غیرہ ہونا تو ضرور لازم ہےلیس غیرہ کا مطلب بیہ کہ یہ عنی اپناغیر نہیں ہے لہٰ دا آپ کی میربات غلط ہے کہ ان کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔

جواب سے پہلے ایک تمہید ملاحظہ ہو تمہید: لازم کی تین قسمیں ہیں۔﴿ا﴾لازم بین بالمعنی الاخص

﴿٢﴾ لا زم بين بالمعنى الاعم ﴿٣ ﴾ لا زم غير بين \_

لا زم بین بالمعنی الاخص: ایسالا زم ہے کہ فقط طروم کے تصور سے لا زم اور طروم کے درمیان لروم کا تصور کے نظر میں ا تصور ذہن میں آجائے جیسے عمی کی دلالت بھر پر کہ جیسے ہی ہم نے اندھاپن کہا تو ایک ایسی آئھ کا تصور محارے ذہن میں آیا جس کونور لازم تھا۔

لا زم بین بالمعنی الاعم: ایسالازم ہے کہ فقط ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور اور لزوم کا یقین ہمارے ذہن میں نہ آئے بلکہ لازم کا علیحدہ سے تصور کرنا پڑے پھر لزوم کا یقین آئے جیسے چار کی جفت ہونالازم ہے پہاں صرف چار کے تصور سے اس کے جفت ہونے کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا بلکہ چار اور جفت دونوں کا الگ الگ تصور کرنے کے بعدان کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں آتا ہے۔

لا زم غیر بین: -لازم اور طزوم دونوں کے تصور ہے بھی لزوم کا تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے بلکہ اس کی سے بلکہ اس کی سے کا میں کے سے میں کہ اس کے کا تصور کے ایک کی سے کا کم اور حادث کا تصور کرنے ہے بھی ان کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں نہیں آتا بلکہ ایک دلیل بھی دینی پڑتی ہے کہ العالَم متغیر و کل متغیر حادث اس کے بعد ان کے درمیان لزوم کا یقین آتا ہے۔

جواب: \_لفظ ا بنامعنی موضوع لہ کے لازم پر دلالت کر ہے تو وہ دلالت التزامی ہے اس لازم ہیں ادر میں بالازم بین بالدی بالدخص ہے نہ کہ دوسرے دولا زم ،اور دنیا میں کئی چیزیں الیی ہیں جن کا کوئی لازم بین بالمعنی الاخص نہیں ہے ہاں بالمعنی الاعم اور لازم غیر بین ہوسکتا ہے اور لیسس غیسر ہ کا تصور لازم غیر بین ہوسکتا ہے اور لیسس غیسر ہ کا تصور لازم غیر بین ہے کیونکہ جب ہم کسی معنی موضوع لہ کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بسا او قات اس کے غیر کا تصور ہی نہیں آتا چہ جا تیکہ اس غیر کے نہ ہونے کا تصور ایخی لیس غیر ہی انصور آ کے لہذا آپکا اعترض صحیح نہیں اور ہماری بات صحیح ہے کہ مطابقی اور التزامی کے درمیان نبست عموم خصوص مطلق کی ہے۔

فَصُلِّ: اَللَّفُطُ الدَّالُ اِمَّامُفُرَدٌ وَاِمَّا مُرَكَّبٌ فَالْمُفُرَدُ مَالا يُقُصَدُ بِجُزُئِهِ الدَّلا لَةُ عَلَى عَلَى مَعْنَاهُ وَ دَلالَةِ زَيْدٍ عَلَى الدَّلا لَةُ عَمْزَةِ الْإَسْتِفُهَامِ عَلَى مَعْنَاهُ وَ دَلالَةِ زَيْدٍ عَلَى مُسَمَّاهُ وَ دَلالَةِ عَبُدِاللهِ عَلَى الْمَعْنَى الْعَلَمِى وَالْمُرَكِّبُ مَا يُقْصَدُ بِجُزُئِهِ الدَّلا لَهُ عَلَى جُزُءِ مَعْنَاهُ كَدَلالَةِ وَالمَّلَ اللهَ عَلَى المَعْنَى الْعَلْمَ عَلَى السَّهُمِ عَلَى فَحُواهُ السَّهُمِ عَلَى فَحُواهُ

ترجمہ: فصل : دلالت کرنے والالفظ مفر دہوگا یا مرکب، پس مفر دو ولفظ ہے کہ اسکی جزء سے اسکے معنی کی جزء پر دلالت کا اراد و نہ کیا گیا ہو جیسے ہمز ہ استفہام کا دلالت کرنا اپنے معنی پر، اور لفظ زید کا دلالت کرنا اپنے مسمی پر اور لفظ عبد اللہ کا دلالت کرنا اپنے مسمی پر اور دلالت کرنا اپنے مسمی پر اور دلالت کا دلالت کرنا ہوجیسے ذید قدائے کی دلالت اپنے معنی پر اور دامسی السهم کی دلالت اپنے مفہوم پر۔

تشریج: ۔ چونکہ لفظ کی بحث (جومعنی پر دلالت کرتا ہے ) کلیات خس کیلئے موقوف ملیہ ہے اس لئے

دلالت کی بحث سے فارغ ہو کر کلیا ہے خمس کی بحث سے پہلے لفظ کی تعریف وتقسیم کررہے ہیں۔ لفظ کی دوسمیں ہیں ﴿ اِ ﴾ مفرد ﴿ ٢ ﴾ مرکب۔

مفرو: ۔لفظ کی جزء ہے معنی کی جزء پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے۔ پھراسکی چارصور تیں ہیں اور بہی مفرو
کی چارتشمیں بھی ہیں ﴿ا ﴾لفظ کی جزء ہی نہ ہو جیسے ہمز ہ استفہام ۔ ﴿٢﴾لفظ کی جزء ہولیکن معنی کی
جزء نہ ہو جیسے زید یا انسان ۔ ﴿٣﴾لفظ کی جزء بھی ہومعنی کی جزء بھی ہولیکن لفظ کے اجزاء کی معنی کے
اجزاء پر دلالت نہ ہو جیسے عبداللہ جب ہیکی کاعلم (نام) ہوکیونکہ نام ہونے کی صورت میں عبد کی بندہ پر
اور لفظ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت نہیں بلکہ مجموعہ کی دلالت مشمیٰ پر ہے ۔ ﴿ ٢﴾لفظ کی کی جزء

اور مطامید کا برائی کو ایک پرواد می میں بعد، وحد کا دی کی جائے ہے۔ اور مطامید کا ادادہ نہ ہو کا ادادہ نہ ہو جس میں ہونے کا ادادہ نہ ہو جسے حیوان ناطق جب کی کا نام رکھ دیا جائے کیونکہ حیوان ناطق نام رکھنے کے بعد ہمارا مقصود وارادہ

سے ان سے حیوانیت اور ناطق سے ناطقیت نہیں ہے بلکہ مجموعہ سے کی کا نام لینامقصود ہے۔

مرکب: مرکب وہ لفظ ہے جس کے جزء سے معنی کی جزء پردالت کا ارادہ کیا جائے جیسے زید قدائم یا دامسی السح جارہ بعنوان دیگر یول بھی کہا جاسکتا ہے کہ مرکب کیلئے جارشرطیں ہیں اگر ایک بھی شرطنہیں پائی جائے گی تو وہ مفرد ہوگا مرکب نہیں ﴿ ا﴾ لفظ کی جزء ہو ﴿ ٢﴾ معنی کی جزء بھی ہو۔ ﴿ ٣﴾ لفظ کے اجزاء پردالت بھی ہو ﴿ ٣﴾ دلالت مقصود بھی ہو۔

ثُمَّ الْمُفُرَدُ عَلَى اَنْحَاءٍ ثَلا ثَةٍ لِآنَهُ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا بِالْمَفُهُوْمِيَّةِ اَى لَمُ يَكُنُ فِى فَهُمِهِ مُحْتَاجًا إِلَى ضَمِّ ضَمِيْمَةٍ فَهُوَ اِسُمٌّ إِنْ لَمْ يَقُتَرِنُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِزَمَانٍ يَكُنُ فِي فَهُمِهِ مُحْتَاجًا إِلَى ضَمِّ ضَمِيْمَةٍ فَهُوَ اِسُمٌّ إِنْ لَمْ يَكُنُ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا فَهُوَ اَدَاةٌ فِي عُرُفِ مِنَ الْاَرْمِنَةِ النَّلُا ثَةِ وَكَلِمَةً إِنِ اقْتَرَنَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا فَهُو اَدَاةٌ فِي عُرُفِ الْمَيْزَانِيِّيْنَ وَحَرُق فِي اِصْطِلاحِ النَّحُويِيِّنَ هَلَاا

تر جمد: ۔ پھرمفرد تین قتم پر ہے اس لئے کہ اگر اس کامعنی ، بھنے کے اعتبار سے ستقل ہولینی اس کے سیحضے میں کئی ضمرورت نہ ہوتو وہ اسم ہے اگر بیمعنی تین ز مانوں میں سے کسی سے ملا ہوا

نه ہواور کلمہ ہے اگر کسی زمانہ کے ساتھ ملا ہوا ہواورا گرمفر د کامعنی مستقل نہ ہوتو وہ اداۃ ہے اہل منطق کی

اصطلاح میں اور حرف ہے تحویوں کے محاورہ میں۔اس کوخوب یاد کرلیں۔

تشری : اس نصل میں معنی کے اعتبار سے مفرد کی تقلیم کررہے ہیں ۔مفرد کی تین قسمیں ہیں ﴿ ا ﴾ اسم

وم كلموس كاداة

وجہ حصر: لفظ معنی مستقل پر دلالت کرے گایانہیں ،اگر معنی مستقل پر دلالت ندکر ہے تو اوا ق ہے۔اگر معنی مستقل پر دلالت کرے تو تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانداس میں پایا جائے گایانہیں ،

اگر پایاجائے تو کلمہ ہے اگر نہ پایاجائے تو اسم ہے۔ اسم: جومعنی مستقل پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زماندا سمیں نہ پایاجائے جیسے زید بھروغیرہ

کلمد: \_ جومعنی مستقل پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں ہے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں پایا جائے

جيے صوب (اس فے گذشته زمانه میں مارا)

اداة: \_جومعنى متقل بردلالت نه كرب بلكهاس كے مفہوم كے سجھنے ميس غير كى طرف احتياجي ہوجيسے

من ،الى ،علىٰ وغيره

فا کدہ: یہ وہی تین قسمیں ہیں جن کونحوی حضرات اسم بغل ، حرف سے تعبیر کرتے ہیں لیکن ان میں

معمولی فرق بھی ہے جس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

سوال: بهم آپ کوایک مثال دکھاتے ہیں جس میں معنی متنقل بھی پایاجا تا ہے اور زمانہ بھی ہے مگراس کو کلے نہیں کہتے جیسے امس (گزشتہ کل) زمانہ ماضی، غدا (آئندہ کل) زمانہ متنقبل اور الأن (آج)

زمانه موجوده پر دلالت کرتا ہے حالانکدان کوکلمہ نہیں کہتے۔

**جواب: کلمہ وہ ہے جس کی ہیئت لینی شکل وصورت سے زمانہ تمجما جائے نہ کہ ماد و سے جیسے ص**سہ ب

يسضسوب يسضسوبسان وغيره جمكدان مثالول مل زمانة شكل وصورت سينبين سمجها جاربا بلكه ماده سي

سمجما جارہا ہے۔اس لئے ریکمہ کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہیں۔

سوال: ہم آپ کومثال دکھاتے ہیں کہ معنی مستقل پر دلالت بھی ہور ہی ہے اور زمانہ بھی پایا جارہا ہے اور زمانہ مادہ سے بھی نہیں سمجھا جارہا پھر بھی ان کواسم کہتے ہیں کلم نہیں کہتے جیسے اساءا فعال دوید جمعنی امھل علیک جمعنی المزم وغیرہ۔

جواب: ـزمانے سے مرادیہ ہے کہ زمانہ وضع اولی کے اعتبار سے پایاجائے ،اساءافعال میں زمانہ وضع ٹانوی کے اعتبار سے پایاجا تا ہے لینی جب ہم نے روید کو امھل کے معنی میں کیا اور علیک کو الزم کے معنی میں کیا تو پھران میں زمانہ آیانہ کہ وضع اولی کے اعتبار سے۔

قصُلٌ: اِعُلَمُ اَنَّهُ قَدُ ظَنَّ بَعُضُهُمُ اَنَّ الْكَلِمَةَ عِنْدَ اَهُلِ الْمِيْزَانِ هِي مَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ السَّخُو بِالْفِعُلِ وَلَيُسَ هَذَا الظَّنُ بِصَوَابٍ فَإِنَّ الْفِعُلَ اَعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ اَلا تَرى اَنَّ نَحُو السَّحُو بِالْفِعُلِ وَلَيُسَ هَذَا الظَّنُ بِصَوَابٍ فَإِنَّ الْفِعُلَ اعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ عِنْدَالْمَنُ طَقِيدُنَ لِانَّ الْكَلِمَةَ السَّخُو السَّرِبُ وَنَصُوبُ وَامُنَالَهُ فِعُلِّ عِنْدَ النَّحَاةِ وَلَيُسَ بِكَلِمَةٍ عِنْدَالْمَنُ طَقِيدُنَ لِانَّ الْكَلِمَةَ مِنْ الْكَلِمَة مِنْ الْمُسَامِ الْمُفُرَدِ وَنَحُو اصَّرِبُ مَثَلاً لَيْسَ بِمُفْرَدِ بَلُ هُو مُرَكِّبٌ لِدَلا لَةِ جُزُءِ اللَّهُ ظِي الْمُعَنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعَنَى الْمُعَنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعَنَى فَإِنَّ الْهُمُوزَةَ تَدُلُّ عَلَى الْمُتَكَلِمِ وَ صَ رَبَ عَلَى الْمُعَنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعَنَى الْحَدَثِ عَلَى الْمُعَنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعَنَى الْمُعَنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعَنِى فَإِنَّ الْهُمُوزَةَ تَدُلُّ عَلَى الْمُتَكَلِمِ وَ صَ رَبَ عَلَى الْمُعَنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعَنِى الْمَعْنَى الْحَدِي الْمُعْرِدِي فَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلِمِ الْمُعْلِى الْمُعْرِقِي الْمُولِ الْمُعْرِدِي فَلَى الْمُعْرِدُ عِلَى الْمُعْرِدُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى الْمُعْرِدُ عِلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِدُ عِلَى الْمُولِ الْعَلَى عَلَى الْمُعْرِدُ عِلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِدُ عِلْكُولُ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِدُ عِلَى الْمُعْرِدُ عَلَى الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِدُ عَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ

تشری : بہاں سے مصنف ایک شبر کا از الد کرنا جا ہتے ہیں وہ یہ کہ شاید بعض کا میں گمان ہو کہ منطقیوں کا کم اور تح کلمہ اور نحو یوں کا فعل ایک ہی چیز ہے کیونکہ در ب ایک ہی تعریف کرتے ہیں لطفذ اان میں کوئی فرق نہیں تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان کا یہ خیال درست نہیں کیونکہ اصرب مصنوب وغیرہ نحو یوں کے

ہاں فعل ہیں مگرمنطقیوں کے ہاں کلمنہیں بلکہ پیمفرد ہی نہیں مرکب ہیں کیونکہ مثلااصو ب میں ہمز ہ متکلم پردلالت كرتا ہے اور صب ب معنى مصدرى پر دلالت كرتا ہے يعنى لفظ كى جز معنى كى جزء بر دلالت كررہى ہے۔ بعنوان دیگرنحویوں کافعل عام مطلق ہےاورمنطقیوں کا کلمہ خاص مطلق ہے۔ یعنی جومنطقیوں کا کلمہ ہوگا وہ نحویوں کافعل ضرور ہوگا اور جونحویوں کافعل ہوگا ضروری نہیں کہ وہ منطقیوں کا کلمہ بھی ہو۔ فا مکرہ: تعریف ایک ہونے کے باوجود بیفرق اس لئے ہوا کہنچوی حضرات لفظ کی ظاہری شکل وصورت کود کھتے ہیں جبکہ منطقیوں کے ہاں لفظ کے معنی اور حقیقت کودیکھا جاتا ہے تونحویوں نے اصلے رب نىضىر ب كى ظاہرى شكل دصورت كود كيھ كراس يرفعل ہونے كاحكم لگاديا گرمنطقيوں نے ديكھا كەلفظ كى جز . معنی کی جزء بر دالات ہور ہی ہے وانہوں نے اس حقیقت کود کیھتے ہوئے اس برمر کب ہونے کا حکم لگایا اسی طرح نحو بوں کا حرف اور منطقیوں کا اداۃ بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے اگریہ ان کی تعریف ا یک ہی ہے کیونکہنحویوں کے ہاں افعال ناقصہ فعل میں مگر منطقیوں کے ہاں اداۃ میں وہ اس لئے کہ نحویوں نے دیکھا کہ بیتوافعال کی طرح ہیں یعنی کان قال کی طرح ہے ظل مد کی طرح ہے لہذا ہے افعال میں اور منطقیوں نے دیکھا کہ بیتو اپنے معنی کے اعتبار سے ناقص میں لہذا بیاداۃ میں۔ بعنوان د گیرمنطقیوں کااواۃ عام مطلق ہےاورنحو بوں کاحرف خاص مطلق ہے۔

فَصُلَّ: قَدُ يُقَسَّمُ الْمُفُرَدُ بِتَقُسِيْمِ الْاحْرِ وَهُو آنَّ الْمُفُرَدُ إِمَّا آنَ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَاحِدًا اَوْ يَكُونَ كَثِيرًا وَالَّذِي لَهُ مَعْنَى وَاحِدٌ عَلَى ثَلاَ ثَةِ اَصُرُبِ لِآنَهُ لا يَخُلُو إِمَّا اَن يَكُونَ ذَلِكَ السَمَعٰنى مُتَعَيَّنًا مُشَحَّصًا اَوْ لَمْ يَكُنُ وَالْاَوَّلُ يُسَمَّى عَلَمًا كَزَيْدٍ وَهِذَا وَهُوَ وَالْآولُ يُسَمَّى عَلَمًا كَزَيْدٍ وَهِذَا وَهُو وَالْآولِي اَن يُسَمَّى هَذَا الْقِسُمُ بِالْجُزُئِي الْحَقِيقِي وَالنَّانِي اَى مَا لا يَكُونُ مَعْنَاهُ الْوَاحِدُ مُشَخَّصًا بَلَ يَكُونُ لَهُ افْرَادٌ كَثِيرَةٌ هُو صَربَانِ اِحُداهُمَا اَن يَكُونُ صِدُقَ الْوَاحِدُ مُشَخَّصًا بَلَ يَكُونُ لَهُ افْرَادٌ كَثِيرَةٌ هُو صَربَانِ اِحُداهُمَا اَن يَكُونُ صِدُقَ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى سَائِرِ اَفْرَادِهِ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِوَاءِ مِن غَيْرِانَ يَتَفَاوَتَ بِاوَّلِيَةٍ وَيُسَمِّى هَلَى سَائِرِ الْقُرَادِةِ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِوَاءِ مِن غَيْرِانَ يَتَفَاوَتَ بِاوَّلِيَةٍ الْوَاوَلُويَةِ اَوْ اَذَي يَوَافَقِهَا أَن يَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْوَا طَي الْوَاقِقَةَ الْمُعَادُقِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْعَامِ كَالْإِنْسَانِ بِالنِسْبَةِ إِلَى زَيْدٍ وَعَمُوو وَبَكُو وَثَانِيهُمَا فِي الْمُوافِقَةَ الْمُوافِقُ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْعَامِ كَالْانُ اللّهُ سَمْ اللّهُ اللّهُ وَالْحَى لِيَوْاطُو وَالْمَوْ الْوَلِيقِةُ الْوَالْمَةُ وَالْمُولُ الْمُعَلَى الْمُوافِقِ الْمُولِي وَعَمُوو وَبَكُو وَثَانِيهُمَا فَى الْقَامِ كَالْمُولُولُ الْمُعْنَى الْعَامِ كَالْمُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْولِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اَنُ لَا يَكُونَ صِدُقُ ذٰلِكَ الْمَعْنَى الْعَامِ فِي جَمِيْعِ اَفُرَادِهِ عَلَى وَجُهِ اُلِاسْتِوَاءِ بَلُ يَكُونُ صِدُقُ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى عَلَى بَعْضِ الْاَفْرَادِ بِالْاَوَّلِيَّةِ اَوِ الْاَشْدِيَّةِ اَوِ الْاَوْلَوِيَّةِ وَصِدُقُهَا عَلَى بَعُضِ الْاحَرِ بِأَصْدَادِ ذَلِكَ كَالُوجُودِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَاجِبِ جَلَّ مَحُدُهُ وَبِالنِّسُبَةِ اِلَى الْـمُـمُـكِنِ وَكَالْبَيَاضِ بِالنِّسُنَةِ اِلَى الثَّلُجِ وَالْعَاجِ وَيُسَمّى هذَاالْقِسْمُ مُشَكِّكًالِاَنَّهُ يُوقِعُ النَّاظِرَ فِي الشَّكِّ فِي كَوْنِهِ مُتَوَاطِيًّا أَوْمُشْتَرَكًا تر جمہہ: فصل بہمیم مفرد دوسری تقیم کے ساتھ منقسم ہوتا ہے وہ بیے کہ مفرد کامعنی واحد ہوگا یا کثیر۔جس مفرد کامعنی واحد ہووہ تین قشم پر ہے کیونکہ بیدو حال ہے خالی نہیں وہ معنی معین اور شخص ہوگا ہانہیں اول کانا معلم ہے جیسے دید ہذااور ہواور بہتریہ ہے کہاس تھم کانام جزئی حقیقی رکھاجائے اور دوسری قتم یعنی جس کامعنی واحد شخص نہ ہو بلکہ اس کے افراد کثیر ہوں وہ دونتم پر ہے پہلی ریے کہاں معنی کاصد ق اینے تمام افراد پر برابر ہو کہان میں اولیت ،اولویت ،اشدیت یا از دیت کے اعتبار سے نفاوت بالکل نہ ہواس قسم کا نام کلی متواطی رکھا جاتا ہے اس لئے کہ اس کے تمام افراد اس معنی عام کےصدق میں باہم متفق میں جیسے انسان زید عمرواور بکر کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ دوسری قتم یہ ہے کہ اس معنی عام کا صدق اس کے تمام افراد پر برابر نہ ہو بلکہ بعض افراد بر اس معنی کا صدق اوّلیت، اشدیت یا اولویت کے ساتھ ہو اور دوسر بعض افراد پراس معنی کا صدق مذکورہ صفات کی ضدوں کے ساتھ ہوجیسے وجود باعتبار واجب تعالی اورممکن کے اور جیسے سفیدی باعتبار برف اور ہاتھی کے دانت کے۔اس قتم کانام (کلی)مشکک رکھا جاتا ہے کیونکہ بیدد کیصنےوالے کوشک میں ڈال دیتی ہے اس امر میں کہ پیکلی متواطی ہے یامشترک۔ تشریج: ۔ یہاں ہےمفرد کی معنی واحداور کثیر ہونے کے اعتبار سے ایک اور تقسیم بیان کرر ہے ہیں ۔ فا کدہ:۔اس تقسیم کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیمفرد کی قسمیں ہیں اور بعض کے نز دیک نیہ اسم کی قشمیں ہیں بہر حال راجح قول یہی ہے کہ بیہ اسم کی قشمیں ہیں دلاکل ان شاء اللہ مطولات میں آئیں گے۔

معنی ایک یاکئ ہونے کے اعتبار سے کل جاراحمال بنتے ہیں ﴿ ا ﴾ توحد اللفظ مع معنی لینی توحد المعنی لینی توحد المعنی لینی

لفظ بھی کی ہوں اور معانی بھی کی ہوں ﴿ ٣﴾ تسوحد اللفظ مع تکثر المعنی لیعنی لفظ ایک ہواور

معانى كئى بول ﴿ ٢﴾ تكثر اللفظ مع توحد المعنى لينى لفظ كئى بول اورمعنى ايك بو\_

پہلی قتم یعنی لفظ بھی ایک ہواور معنی بھی ایک ہواس کواس نصل میں بیان کررہے ہیں دوسری قتم یعنی لفظ بھی کئی ہوں اور معانی بھی کئی ہوں اس کواہل لغت بیان کرتے ہیں ،لغت کی کتابیں اسی ہے

متعلق ہیں۔ تیسری قتم یعنی لفظ ایک ہواور معانی زیادہ ہوں اس کوان شاءاللہ اگلی فصل میں بیان کریں

گے اور چوتھی قتم لینی لفظ زیادہ ہوں اور معنی ایک ہواس کواس سے آگلی فصل میں بیان کریں گے۔

توحد اللفظ مع توحد المعنى: \_اگرلفظ بحى ايك بواورمعن بحى ايك بوتواس كى تين قسميس بيس ﴿الهُعُلَم يَا جَزَلَ حقيق ﴿٢﴾ كَلْ متواطى ﴿٣﴾ كَلْ مشكك \_

وجبہ حصر: ۔اگر لفظ ایک ہے اور اس کامعنی بھی ایک ہے تو یہ معنی جزئی ہوگا یا کلی۔اگر معنی جزئی ہے یعنی

معین مشخص ہے تواس کوعلم کہتے ہیں اور مصنف فرماتے ہیں کداس کانا م جزئی حقیقی ہونا چاہیے جیسے زید میں گائی سے معنو کا میں تاہم میں معنو کا میں میں تاہم اس کا مام جزئی حقیقی ہونا چاہیے جیسے زید

۔اور اگروہ ایک معنی کل ہے تو پھروہ معنی کلی اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ سچا آئے گایا تفاوت کے ساتھ ساتھ سے انسان سے اسے اسلام معنی تمام افراد پر برابری کے ساتھ سچا آئے تو اس کوکلی متواطی کہتے ہیں جیسے انسان سے اپنے

تمام افرادزید،عمرواور بکر دغیرہ سب پر برابری کے ساتھ سچا آ رہا ہے۔اگر تفاوت کے ساتھ سچا آ ئے تو اس کوکلی مشکک کہتے ہیں جیسے ابیض (سفید ) یہ اپنے افراد پر تفاوت کے ساتھ سچا آتا ہے۔

پھراس تفاوت کی گی اقسام ہیں۔

اقسام تفاوت: ۔ پھر تفاوت چار چیزوں میں ہے کس ایک چیز میں ہوگا ﴿ اَ ﴾ اولیت ﴿ ٢ ﴾ اولویت ﴿ ٣ ﴾ اولویت ﴿ ٣ ﴾ اثریت ﴿ ٣ ﴾ انہوں ہے۔

اولیت: ۔اولیت کےمقابلے میں غیراولیت آتی ہے اگر کوئی معنی بعض افراد پر علت کے طور پر سچا آئے

اور بعض پر معلول کے طور پر ۔ تو علت کے طور پر سچا آنے کو اولیت اور معلول کے طور پر سچا آنے کو غیر

ادلیت کہتے ہیں ۔ جیسے روشی کا لفظ زمین پر بھی سچاآتا ہا ہے اور سورج پر بھی مگر سورج پر علت اور اولیت

كے طور پرسچا آ رہا ہے اور زمين پر معلول اور غيراوليت كے طور پرسجا آ رہا ہے۔

اولویت: اولویت کی ضدغیر اولویت ہے اگر کوئی معنی بعض افراد پر بلاواسط سچا آئے اور بعض افراد پر بالواسط تو آئے اور بعض افراد پر بالواسط تو بلاواسط تو بالواسط تو بالوا

. وہی ہے جواولیت میں گزری کدروشی کا لفظ زمین پر بالواسطداور غیر اولویت کے ساتھ سیا آتا ہے اور

سورج پر بلاواسطه اوراولویت کے ساتھ سچا آ رہاہے۔

اشدیت: اشدیت کے مقابلے میں اضعفیت آتی ہے اشدیت اور اضعفیت کیفیت میں کی بیشی کو کہتے ہیں۔ اور اضعفیت کیفیت میں کی بیشی کو کہتے ہیں۔ لیعنی کلی کامعنی بعض افراد پر شدت کے ساتھ سچا آئے اور بعض پرضعف کے ساتھ۔ شدت کے ساتھ سچا آنے کو اضعفیت کہتے ہیں جیسے اسود (کالارنگ)

ے ماھا پا اسے واسمدیک اور سل میں ماھا پا اسے واسمیک ہے ہیں ہے۔ بالوں پرشدت کے ساتھ سچا آتا ہے اور سانو لے آ دمی پر ضعف کے ساتھ سچا آتا ہے۔

ازیدیت ۔اگرمقدار میں کی بیشی ہوتو اس کواز دیت وانقصیت کہتے ہیں زیادتی کے ساتھ بچا آنے کو

از دیت اور کی کے ساتھ سچا آنے کو انقصیت کہتے ہیں جیسے لڑکوں کالفظ تمیں لڑکوں پر بھی سچا آتا ہے اور تین لڑکوں پر بھی ، مرتمیں لڑکوں پر زیادتی کے ساتھ سچا آتا ہے اور تین لڑکوں پر نقصان کے ساتھ سچا آتا ہے۔

وجو ہات تسمید علم: علم کامعنی ہے نام۔اور یہ بھی اکثر نام ہوتے ہیں اس لئے اس کولم کہتے ہیں۔

ر موہات سیمہ ہے۔ ان مام من کی حقیق رکھنا جا ہے اس کے کہاں کے اندرا ساءاشارات اور مضمرات مصنف ؓ کے نزد یک اس کا نام جز کی حقیق رکھنا جا ہے اس کئے کہاں کے اندرا ساءاشارات اور مضمرات

مصنف کے نزد مک اس کا نام جزئ میلی رکھنا جا ہیے اس کئے کہاس کے اندرا ساءاشارات اور مسمرات بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی معین وشخص ذات پر دلالت کرتے ہیں اور اساءاشارات و مضمرات برعلم کا

لفظ بولنا مناسب نہیں ہے۔ متواطی:۔یہ تواطؤ سے ہاس کامعنی ہموافق ہونا اور اس میں بھی معنی

تمام افراد پرموافقت کے ساتھ سچا آتا ہے۔م**شکک**:۔مشکک کامعنی ہے شک میں ڈالنے والی اور

یہاں بھی دیکھنےوالاشک میں بڑجاتا ہے کہ بیکل متواطی ہے یامشترک۔

فَصُلٌ: ٱلۡـُمُتَكَثِّرُ الۡمَعۡنٰى لَهُ ٱقۡسَامٌ عَدِيۡدَةٌ وَجُهُ الۡحَصۡرِ اَنَّ اللَّفَظَ الَّذِي كَثُرَ مَعْنَاهُ إِنْ وُضِعَ ذَٰلِكَ اللَّهُ ظُ لِكُلِّ مَعْنَى إِبْتِدَاءً بِأَوْضَاعِ مُتَعَدَّدَةٍ عَلْحِدَةٍ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا كَالْعَيْنِ وُضِعَ تَارَةً لِلذَّهَبِ وَتَارَةً لِلْبَاصِرَةِ وَتَارَةً لِلرُّكْبَةِ وَإِنْ لَّمْ يُؤْضَعُ لِكُلّ إِبْصِدَاءٌ بَسلُ وُضِسَعَ اَوَّلاً لِمَعُنَّى ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِى مَعْنَى ثَان لِاَجَلِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا إِن اشْتَهَوَ فِي الثَّانِيُ وَتُركَ مَوْضُوعُهُ الْاَوَّلُ يُسَمِّى مَنْقُولاً ۚ وَالْمَنْقُولُ بِالنَّظُرِ إِلَى النَّاقِل يَنْقَسِمُ اِلَى ثَلَثَةِ اَقُسَامِ اَحَدُهَا الْمَنْقُولُ الْعُرْفِئُ بِإعْتِبَارِ كَوُن النَّاقِلِ عُرُفًا عَامًّا وَثَانِيُهَا الْمَنْقُولُ الشُّسرُعِيُّ بِإِعْتِبَارِ كَوْنِهِ اَرْ َابَ الشَّرُعِ وَقَالِلُهَا الْمَنْقُولُ الْإصْطِلاحِي بِإغْتِبَارِ كَوْنِهِ عُرُفًا خَاصًّا وَطَائِفَةً مُّخُصُوصَةً مِثَالُ ۚ ﴿ وَإِل كَلَفُظَةِ الدَّابَّةِ كَانَ فِي الْاَصُلِ مَوْضُوعًا لِمَا يَسُدُبُّ ﴿ نِي الْآرُضِ ثُمَّ نَقَلَهُ الْعَامَّةُ لِلْفَرَسِ اَوْلِذَاتِ الْقَوَائِمِ الْآرُبَعِ مِنَالُ النَّانِي كَلْفُظِ الصَّلوةِ كَانَ فِي الْاصُلِ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ ثُمَّ نَقَلَهُ الشَّارِعُ إِلَى اَرْكَان مِّخُصُوصَةٍ مِثَالُ الشَّالِثِ كَلَفُظِ الْإِسْمِ كَانَ فِي اللَّغَةِ بِمَعْنَى الْعُلُوِّ ثُمَّ نَقَلَهُ النِّحَاةُ اللي كَلِمَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ فِي اللَّالا لَهِ غَيْس مُعْقَس نَهِ بزَمَان مِّنَ الْازْمِنَةِ الثَّلْفَةِ وَإِنْ لَّمُ يَشْتَهُو فِي الثَّانِي وَلَمْ يُتُركِ الْآوَّلُ بَسَلُ يُسْتَعُسَمَلٌ فِي الْمَوْضُوعِ الْآوَّلِ مَرَّةً وَفِيُ الثَّانِيُ انْحُراى يُسَمَّى بِالنِسْبَةِ اِلَى الْاَوَّلِ حَقِيْنَقَةً وَبِالنِّسْبَةِ اِلَى الشَّانِيُ مَجَازًا كَا لْاَسَدِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْحَيُوان الْمُفْتَرِسِ وَالرَّجُلِ الشُّجَاعِ فَهُوَ بِالنِّسُبَةِ إِلَى الْآوَّلِ حَقِيْقَةٌ وَبِالنِّسْبَةِ اِلَى الثَّانِيُ مَجَازٌ ترجمہ: فصل: جس مفرد کے معنی کثیر ہوں اس کی چندا قسام ہیں۔ وجہ حصریہ ہے کہ جس لفظ کے معنی کثیر ہوںاگروہ لفظ ہرمعنی کیلیے ابتداءًا لگ! لگ چنداوضاع کےساتھ دضع کیا گیا ہوتو اس کا نا م مشترک ہے جیسے لفظ عیسے ترجمی سونے کیلئے بھی آ نکھ کیلئے اور بھی گھٹنے کیلئے وضع کیا گیا ہے اور اگر ہرمعنی کیلئے ابتداءً وضع نه كيا گيا ہو بلكه اولاً صرف ايك معنى كيلئے وضع كيا گيا ہو پھراس كا استعمال دوسر مے معنى ميں ہونے گے دونوں معنوں میں مناسبت کی وجہ سے بتو اگر دوسرے معنی میں مشہور ہوگیا ہواور پہلامعنی

متروک ہو چکا ہوتو اس کا نام منفول ہے اور منفول ناقل کے اعتبار سے تین قتم پر منفسم ہے۔ اول منفول عر فی ہے باعتبار ناقل کے عرف عام ہونے کے۔ دوسری قتم منقول شری ہے بلحاظ ناقل کے اصحاب شرع ہونے کے۔اور تیسری قتم منقول اصطلاحی ہے بلحاظ ناقل کے عرف خاص یا مخصوص گروہ ہونے کے۔ اول قتم کی مثال لفظ دابدة ہے اصل میں بیاس حیوان کیلئے وضع کیا گیا تھا جوز مین پر چلے پھراس کوعوام نے گھوڑے یا چو یائے کے لئے نقل کر دیا دوسری شم کی مثال لفظ صلوۃ ہے اصل میں بید دعاءوالے معنى كيليئه موضوع تفاجر شارع نے اس كوار كان مخصوصه كي طرف نقل كرديا تيسرى فتم كى مثال لفظ السب ہے کہ لغت میں اس کے معنی بلندی کے تتھے پھرنحو یوں نے اس کواس کلمہ کی طرف نقل کر دیا جو دلالت میں مستقل ہوا در تین زمانوں میں ہے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو ۔اورا گروہ لفظ دوسر ہے معنی میں مشہور نہ ۔ ہواور نہ پہلامعنی ترک کیا گیا ہو بلکہ بھی پہلے معنی میں استعال ہوتا ہواور بھی دوسرے میں <u>تو پہل</u>ے معنی کے اعتبار سے اس لفظ کا نام حقیقت اور دوسرے کے اعتبار سے مجاز ہے جیسے اسد پھاڑنے والے جانور (شیر ) اور بہادرمرد کے اعتبارے۔ کہ پہلے معنی کے اعتبارے حقیقت اور دوسرے کے اعتبارے مجاز ہے۔ تشری : اسم کی دوسری متم توحد اللفظ مع تکشر المعنی کی اقسام اس فصل میں ذکرر کر ہے ہیں اسكى ابتدء عارضين بين بهرايك تم كي تين قسمين بين اس طرح كل ج قسمين بن جاتي بين ـ وجه حصر: \_اگرلفظ ایک به اورمعانی کی ہوں تو ان تمام معانی کیلئے اس لفظ کی وضع الگ الگ ہوگی یا ایک بی وضع ہوگی اگر ہر معنی کیلئے الگ الگ وضع ہوتو اس کو مشترک کہتے ہیں جیسے لفظ عین ،اس کے بہتر (۷۲) کے قریب معانی ہیں اور ہرمعنی کیلئے الگ وضع ہے مثلا اس کے چند معانی یہ ہیں (۱) آ نکھ (٢) گھٹنا (٣) جاسوس (٣) یانی کا چشمہ (۵) حوض (۲) سورج (۷) سونا (۸) سردار (۹) خالص (۱۰) د یکھنے والا (۱۱) ہرشیٰ کی ذات(۱۲) اشرفی (۱۳) روپیہ (۱۴) مال(۱۵) بارش (۱۲) قبلہ کی طرف سے اٹھنے والا باول (۱۷) عمدہ شی (۱۸) نفس (۱۹) اہل خانہ (۲۰) اہل شہر (۲۱) گروہ (۲۲) ٹھیک ہونا(۲۳)نظارہ(۲۴)نظارہ والی جگہ(۲۵)نظر(۲۲)انگور(۲۷)زانو (۲۸)حرف کا نام وغیرہ وغيره -اوراگراس لفظ کی ہرمعنی کیلئے الگ الگ وضع نه ہو بلکہ وضع ایک ہیمعنی کیلئے ہولیکن بعد میں

وہ لفظ اپنے اصلی معنی میں بھی استعال ہوگا یانہیں اگروہ لفظ اپنے اصلی معنی میں بالکل استعال نہیں ہوتا تو اس کومنقول کہتے ہیں اورا گرلفظ اپنے اصلی معنی میں بھی استعال ہوتا ہے تو جس دقت اپنے اصلی معنی میں

ا ک تو مقول مہم بیں اور ا کر لفظ ایج اسی میں میں میں معنی کے علاوہ کسی معنی میں استعمال ہوگا اس کو حقیقت کہیں گے اور اینے اصلی معنی کے علاوہ کسی معنی میں استعمال ہوگا تو اس کو

مجاز کہیں گے جیسے اسد کامعنی حیوان مفترس (شیر ) ہے اور بھی یہ بہادر آ دمی پر بھی بولا جاتا ہے تو اگر اسد اپنے اصلی معنی یعنی حیوان مفترس پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔اورا گر بہادر آ دمی پر بولا جائے

تواس کومجاز کہیں گے۔

پھرمنقول کی باعتبار ناقل کے تین قسمیں ہیں۔اگر لفظ کواصلی معنی ہے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والے عام لوگ ہیں تو اس کو نقول عرفی کہتے ہیں جیسے دا بہ کامعنی ما یدب علی الارض (جو زمین پر چلے) تھا گر بعد میں عام لوگوں نے اس کوفقل کر کے صرف گھوڑے یا ہر جاریا وک والے

ر بو کرین پر سپیے کھا مربعدی عام ووں ہے ان وس مرعے سرف طور سے یا ہر چار ہا وں واسے جانور کا نام رکھ دیا۔ اب بیا جانور کا نام رکھ دیا۔ اب بیا ہے اصلی معنی میں استعال نہیں ہوتا۔ اور اگر نقل کرنے والا کوئی خاص گروہ

ہے تو اس کومنقول اصطلاحی کہتے ہیں جیسے اسے کامعنی بلندی تھا مگر ایک خاص گروہ یعنی نحو یوں نے نقل کر کے ایسے لفظ میں استعال کیا جواپے مستقل معنی پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ

اس میں نہ پایا جائے اورا گر دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والی شریعت ہے تو اس کومنقول شرعی کہتے میں جیسے الصلو قہ کامعنی دعا تھا گر بعد میں شریعت نے اس کوخصوص ارکان یعنی نماز کیلئے خاص کر دیا اور

اب الصلوة كالفظ بولاجاتا بتواس مرادنماز بي موتى بــ

اعتر اض: ۔ آپ نے کہا کہ منقول وہ ہے کہ لفظ ایک معنی سے منتقل ہوکر دوسرے معنی میں استعمالِ ہواور اس کا استعمال پہلے معنی میں نہ ہوتا ہو گر ہم آپ کومثال دکھاتے ہیں کہ منقول اپنے اصلی معنی میں بھی استعمال

مور ہاہے جیسے دابة كالفظ قرآن مجيد ميں اپنے اصلى معن (مايسدب على الارض لينى جو بھى زمين پر چلنے ا والا ہے) ميں مستعمل ہے جیسے و مسامن دابة فى الارض الا على الله رزقها (اور نہيں ہے كوئى زمين پر

چلنے والا مراس کارزق اللہ تعالی کے ذمہے) یہاں دابقہ اپنے اصلی معنی میں استعال مور ہاہے؟

**جواب: ۔اپنے اصلی معنی میں استعال نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اصلی معنی پر کوئی قریزہ موجود نہ** 

ہو۔اگراصلی معنی پر کوئی قرینہ موجود ہے تو پھراصلی معنی میں بھی استعمال ہوسکتا ہے۔اس جگہ تو دو قریبے

موجود میں ایک بیک کر ہ تحت الفی ہاور جب کر ہ تحت الفی ہوتو وہاں عموم ہوتا ہے۔ دوسرا بیک مسن دابد میں دابد میں دابد میں مسن استغراقیہ میں عموم کا فائدہ دیتا ہے اس لئے یہاں دابد سے عام معنی

يعني ہرزمين پر چلنے والا مراد ہے صرف چو يا ينہيں \_

فائده ﴿ اللهِ: \_اصل ميں منقول كى دونتميں ہيں منقول عرفی اور منقول اصطلاحی \_اور منقول شرعی منقول

اصطلاحی کے اندرآ جا تا ہے مرشریت کیونکہ عظمت کے اعتبار سے بہت بلند ہے اسلئے اسکوعلیحدہ تم بنادیا گیا

فا ئدہ ﴿٢﴾: \_جب ایک معنی ہے دوسرے معنی کی طرف کسی لفظ کونتقل کیا جائے تو ان دونو ں معنوں کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے جتنی مثالیں او پر دی گئی ہیں ان کے درمیان مناسبت ملاحظہ کریں

دابة: دابهزمین پر چلنے والی چیز۔اس کو چو پایداور گھوڑے پراس لئے بولا جاتا ہے کہ وہ بھی زمین پر

چلتے ہیں۔ صلوة: صلوة كالغوى معنى دعا ہے اور بعد ميں اس كفل كيا اركان مخصوصه يعنى نمازى

طرف کیونکہ نماز میں بھی دعاہوتی ہے۔اسم ۔اسم کالغوی معنی ہے بلندی۔ پھرنقل کر کے نحوی اسم پر بیہ

لفظ بولا جاتا ہے کیونکنے یوں کا اسم بھی حرف اور فعل سے بلند ہوتا ہے۔اسد: ۔اسد کا لغوی معنی شیر ہے

اور بہادر آ دمی اور شیر کے درمیان بہادری والی صفت مشترک ہے۔

وجوبات تسمید: مشترک: بیاشتراک سے ہاس کامعنی ہے اکٹھا ہونا اور یہاں بھی لفظ کی معنوں

میں اکٹھا ہوتا ہے۔ منقول ۔ اس کامعنی ہے نقل کیا ہوا اور پہنی اصل معنی نے نقل ہوکر دوسر مے عنی میں

استعال ہوتا ہے۔عرفی:۔کیونکہ اس کونقل کرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں مشرعی: کیونکہ اسکونقل

كرنے والے اہل شرع ہوتے ہيں۔ اصطلاحی: \_ كيونكداس كوفقل كرنے والا ايك خاص كروہ ہوتا ہے۔

حقیقت: ۔ یہ حق یعق ہے ہمنی ثابت ہونا۔ اور یہ بھی اپنے اصلی معنی میں ثابت ہوتا ہے۔

مجاز: بیتجاوز سے ہاں کامعنی ہے تجاوز کرنا اور یہ بھی اپنے اصلی معنی سے تجاوز کر جاتا ہے۔

فا کدہ ﴿ ا﴾: ۔ جس وقت لفظ اپ اصلی معنی سے نتقل ہوکر دوسر ہے معنی میں استعال ہور ہا ہوتو کسی مناسبت کی وجہ سے نتقل ہوا ہے تو اس کو مناسبت کی وجہ سے نتقل ہوا ہے تو اس کو مناسبت کی وجہ سے نتقل ہوا ہے تو اس کو منقول کہتے ہیں جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اورا گر کسی مناسبت کے بغیر نتقل ہوا ہے تو اس کو مرتجل کہتے ہیں مثلا المسماء آسان کو کہتے ہیں اگر بیآ دمی کا نام رکھا ہوا ہوتو اس وقت آسان اور انسان کے درمیان

ین سوا است عام اسان و به بین از دی ۱۵ مام رها جوابووان واسط کوئی بھی مناسبت ندہونے کی وجہ سے بیمنقول نہیں ہوگا بلکه مرتجل ہوگا۔

فا كده ﴿ ٢﴾: حقیقت اور مجاز كے درمیان تثبیه والی مناسبت ہوگی یا كوئی اور مناسبت ہوگی اگر تشبیه والی مناسبت نہیں ہے تو اس كو مجاز مرسل كہتے ہیں مثلا ان كے درمیان كل جزء ،سبب مسبب ، حال محل ، علت معلول ، لازم ملزوم یا اس كے علاوہ كوئی اور مناسبت ہو ہجاز مرسل كی چوہیں قسمیں ہیں جو آ پ ان شاء اللہ بردى كما بول ميں ير هيں سے ۔

اگر حقیقت اور مجاز کے درمیان تغییہ والی مناسبت ہوتو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں ﴿ ﴾ معبَّہ (جس کو تغییہ دی جائے ) ﴿ ٣﴾ وجہ شبہ ﴿ ٣﴾ حرف تغییہ دی جائے ) ﴿ ٣﴾ وجہ شبہ ﴿ ٣﴾ حرف تغییہ مثلاز ید کالاسد اس میں زید معبّہ ،اسد مشبّہ به، کاف حرف تغییہ اور بہا دری وجہ شبہ شبہ ہے۔اگر معبّہ اور مشبّہ اور مثیبہ نہ کے درمیان حرف تغییہ فذکور ہوتو اس کو تغییہ کتے ہیں اور اگر حرف تغییہ فذکور ہوتو اس کو تغییہ کتے ہیں اور اگر حرف تغییہ فذکور ہوتو اس کو تغییہ کتے ہیں اور اگر حرف تغییہ فذکور ہوتو اس کو استعاره مصرحہ (دوسرانا م تصریحیہ نہ ہوتو اس کو استعاره مکنیہ (دوسرانا م با کنایہ ) ﴿ ٣﴾ استعاره مکنیہ (دوسرانا م با کنایہ ) ﴿ ٣﴾ استعاره حرفیہ کے استعاره مرحم کے استعاره حرف تغییہ ۔

استعاره مصرحہ:۔ذکر مشبّہ بہ کا ہولیکن مراد مشبہ ہومثلا رایت اسدا پر می (میں نے شیر کودیکھا کہ وہ تیراندازی کر وہ تیراندازی کر وہ تیراندازی کر اندازی کر اندازی کر اندازی کر اندازی کر اندازی کر اندازی کر استعاره مکتیہ:۔ذکر مشبّہ کا ہواور مراد بھی مشبہ ہو گردل ہی دل میں اس کوکسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔استعارہ تحمیلیہ:۔مشبہ بہ کے لواز مات میں سے کسی لازم کو مشبّہ کیلئے ثابت

کیاجائے۔استعارہ تشجیہ: معبّدب کے مناسبات میں سے سی مناسب کومعبّد کیلئے ثابت کیاجائے

لازم: \_ چوبھی جدانہ ہو ہمیشہ ساتھ رہے ۔ مناسب: \_ جوجد ابھی ہوجائے۔

ان تینوں کی مثال ایک ہی ہے

اذاانشبت المنية اظفارها (جبگارُويئموت في ايخ ناخن)

اس مثال میں ذکر مشبّہ موت کا ہے مراد بھی مشبہ ہے لیکن دل ہی دل میں اس موت کو کسی درندے کے ساتھ تشبید و سے دہے ہیں توالسمنیة کے لفظ میں استعارہ مکنیہ ہوا۔ مشبہ بد (درندہ) کے

لوازمات میں سے ایک لازم (ناخنوں) کومشبہ (موت) کیلئے ثابت کیاجار ہا ہے تواظفاد کے لفظ میں

استعارہ تخییلیہ ہوا۔ اور مشبّہ بہ (درندے) کے مناسبات میں سے ایک مناسب (ناخنوں کو گاڑنا) کو مشبہ کیلئے ثابت کیا جارہا ہے تو انشبت کے لفظ میں استعارہ ترشیحیہ ہوا۔

فائدہ:۔درندے کے ناخن تو ہر حال میں ہوتے ہیں اس لئے بیلواز مات میں سے ہے لیکن گاڑتا بھی ۔

مجھی ہاں گئے گاڑنا مناسبات میں سے ہے۔

فَصُلِّ إِنْ كَانَ اللَّفُظُ مُتَعَدَّدًا وَالْمَعُنَى وَاحِدًا يُسَمَّى مُرَادِفًا كَالْاَسَدِ وَاللَّيْثِ وَالْغَيْمِ وَالْغَيْثِ

تر جمه: فصل: اگرلفظ چند ہوں اور معنی ایک ہوتو انکومرادف کہتے ہیں جیسے اسداور لیٹ اور جیسے نم اور غیث

تشری : اس فصل میں مصنف مفرد کی آخری قتم تکثو اللفظ مع توحد المعنی کوبیان کررہے ہیں لفظ بہت ہوں اور معنی ایک ہوتو ان کومرادف کہتے ہیں اور جوتعلق ان کے درمیان ہے اس کوتر ادف

کہتے ہیں جیسے اسداورلیث دولفظ ہیں اور دونوں کا معنی شیر ہے نیز غیم اور غیث دونوں کا معنی بارش ہے۔

فا ئده: \_ بيترادف اس دفت ہوگا جب چارشرطيں پائی جائيں ﴿ا﴾ دونوں الفاظ موضوع ہوں مہمل نه سائر کر سے معرف تاہم ہوں ہوں ہے۔ اس میروں کا میں میں میں میں اس کا میں میں اور اس کا اس کا میں کا میں کا میں ک

ترادف نہیں کہتے۔﴿٢﴾ دونوں لفظ مختلف موں ایک ہی لفظ کا تکرار ندمو۔ اگر ایک لفظ کا تکرار ہے تو ترادف ندموگا اس سے تاکیلفظی خارج موجائے گی جیسے جاء جاء زید یاجاء زید زید اس میں ایک ہی لفظ کا تکرار ہے۔ ﴿ ٣﴾ وونول لفظوں میں سے کسی ایک کومقدم یا مؤخر کرنا لازی نہ ہو۔اس سے تاکید معنوی خارج ہوگئی۔ جیسے جاء زید نفسہ یہاں نفسہ اور زید سے مرادتو ایک ہی ہے کیکن نفسیہ ' کوزید سے مؤخر کر ہ ضردری ہے لہذاان میں تر اوف نہیں ہوگا۔ ﴿ ٣﴾ ان دونوں کا مصدات

تعصف دویدای و روره مردون جهدان می ایک او احداد این این او احداد این این او این این او و این این او این این ایک بھی ایک ہواور معنی بھی ایک ہوا گر مصداق تو ایک ہے مگر معنی ایک نہیں ہے تو تر ادف نہیں ہوگا۔ جیسے

ناطق اور نصیح ۔ان دونوں کا مصداق تو ایک ہی ہے یعنی انسان مگر ناطق کامعنی ہے مطلقا ہو لنے والا اور فصیح کامعنی ہے فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہو لنے والالہذاان کے درمیان تر اوف نہیں ہوگا۔

فَصُلٌ: ٱلْمُرَكَّبُ قِسُمَانِ اَحَدُهُمَا الْمُرَكَّبُ التَّامُّ وَهُوَمَا يَصِعُ السُّكُوُتُ عَلَيُهِ كَزَيْدٌ قَائِمٌ وَثَانِيُهُمَا الْمُرَكَّبُ النَّاقِصُ وَهُوَمَالَيْسَ كَذَٰلِكَ

ترجمہ: فصل: مرکب دوتم پر ہالی مرکب تام اور وہ وہ ہے جس پر خاموثی سیح ہوجیے زید قائم (زید کھڑا ہے) دوسری قتم ناتص ہے اور وہ وہ ہے جوابیانہ ہو۔

تشری : یہاں سے مصنف مرکب کی اقسام ذکر کرر ہے ہیں ۔مرکب کی دوقتمیں ہیں ﴿ ا ﴾ مرکب تام ﴿ ٢ ﴾ مرکب تام : ۔ جس پرسکوت سیح ہویعنی جس پر بات کوئم کرنا سیح ہومثلازید قائم مرکب ناقص: ۔جس پر قائل کاسکوت سیح نہ ہوجیسے غلام زید اس پرسکوت سیح نہیں ہے۔

فَصُلٌ: ٱلْمُرَكَّبُ التَّامُّ صَرُبَانِ يُقَالُ لِآحَدِهِمَا الْحَبُرُ وَالْقَضْيَةُ وَهُوَ مَا قُصِدَ بِهِ الْحِكَايَةُ وَيَحْتَمِلُ الصِّدُقَ وَالْكِذُبَ وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ اَوْ كَاذِبٌ نَحُوُ السَّمَاءُ فَوُقَفَ اَوْ كَاذِبٌ مَعَ انَّهُ السَّمَاءُ فَوُقَفَ اَوْلَعَالَمُ حَادِثُ فَإِنْ قِيلَ قَولُنَا لَا اللهُ إِلَّا اللهُ قَضَيَةٌ وَحَبُرٌ مَعَ انَّهُ لَلسَّمَاءُ فَوُقَفَ اللهُ قَصُيةٌ وَحَبُرٌ مَعَ انَّهُ لَا سَحْتَ مِلُ اللهُ قَصُيةً وَحَبُرٌ مَعَ انَّهُ لَا سَحْتَ مِلُ اللهُ قَصُية وَحَبُرٌ مَعَ انَّهُ لَا يَسَحْتَ مِلُ اللهُ عَمُولِ اللهُ خَصُوصِيةِ الْمَعَالَمُ اللهُ الل

ترجمہ: فصل : مركب تام دوسم ير ب ايك كوخر اور تضيه كهاجا تا ب اور وه وه ب كداس سے حكايت

مقصود ہوادرصدق و کذب دونوں کا حمّال رکھے اور اس کے بولنے والے کوسچایا حجموٹا کہا جاسکے جیسے

السماء فوقنا (آسان ہمارے اوپرہے) اور العالم حادث (عالم حادث ہے) پس اگر اعتراض كيا

جائے کہ ہمارا قول لا الدالا الله قضيه اور خبر ہے باوجود يكه بيجھوٹ كا احتمال ہى نہيں ركھتا ميں جواب

دوں گا کم محض الفاظ جھوٹ کا احمّال رکھتے ہیں اگر چہ دونوں کناروں کی خصوصیت کے لحاظ ہے اس میں جھوٹ کا حمّال نہیں ہے اور دونوں قسموں میں ہے دوسری قسم کوانشاء کہاجا تاہے۔اورانشاء چنداقسام

پرہےامر، نہی جمنی ،ترجی ،استفہام اور نداء۔

تشری : ای فصل میں مرکب کی اقسام ذکر کررہے ہیں۔ مرکب تام کی دوسمیں ہیں خبراور انشاء۔

خبر:۔وہ ہے جوصدق اور کذب کا احتمال رکھے یا جس کے کہنے والے کوسچا یا جھوٹا کہا جاسکے۔منطق حضرات اس کی ایک اور تعریف بھی کرتے ہیں کہ''جس میں حکایت کا ارادہ کیاجائے''۔

اعتر اض: \_ آ پ نے کہا جس میں صدق یا کذب کا احتال ہووہ خبر ہے حالانکہ ہم آ پ کوخبر کی ایک

مثال دکھاتے ہیں جس کے کہنے والے کوجھوٹا کہا ہی نہیں جاسکتا جیسے لا المه الاالله ،السماء فوقنا

وغیرہ ان مثالوں میں جموٹ کا حمّال ہی نہیں اس لئے آپ کی پی تعریف سیح نہیں ہے۔

جواب: - ہماری مرادیہ ہے کہ خارجی دلائل اور قرائن کوچھوڑ کرنفس کلام کودیکھا جائے کہ اسمیس سے اور جھوٹ کا اختال ہے یانہیں اب لا المه الاالله میں دوقریئے موجود ہیں ایک ہمارامسلمان ہونا اور دوسرا خدا کا واقعی موجود ہونا تو ان قرائن کی بناء پر بیکلام فقط کی ہے گران قرائن کو ایک طرف رکھ کرسوچا جائے تو کلام میں سی جمھوٹ دونوں کا اختال موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ خدا کی وحدا نیت کے مشر بھی ہیں اسی طرح بقید مثالیس ہیں۔ مصنف ان دوقرائن کو خصوصیة المحاشیتین تے بیر فرمارہے ہیں۔

**انشاء: ہس کے کہنے دالے کو بچ یا جموٹ کے ساتھ موصوف نہ کیا جا سکے مثلاا صرب انثاء کی پھر دی** قشمید مدید کردی میں مزاد بم نہر مزاد ہمایت نام الربر مرتمن کردیم ترجمہ کے مزاد کردیں ہے جاتا ہے انتقاء کی پھر دی

قسمیں ہیں ﴿ اَ ﴾ اَمر ﴿ ٢ ﴾ نبی ﴿ ٣ ﴾ استفہام ﴿ ٢ ﴾ تمنی ﴿ ۵ ﴾ تر جی ﴿ ٢ ﴾ عرض ﴿ ٧ ﴾ نداء۔ ﴿ ٨ ﴾ عقو د ﴿ ٩ ﴾ تعجب ﴿ • ا ﴾ تتم \_ان کی تممل تفصیل نحویس آتی ہے۔ فَصُلٌ: اَ لَمُرَكَّبُ النَّاقِصُ عَلَى انْحَاءِ مِنْهَا الْمُرَكَّبُ الْإِضَافِیُّ كَغُلامُ زَیْدٍ وَمِنْهَا الْمُرَكَّبُ التَّوْصِیُفِیُ كَالرَّجُلُ الْعَالِمُ وَمِنْهَا الْمُرَكَّبُ التَّقْیِیُدِیُّ كَفِی الدَّارِ وَهَهُنَا قَدُ تَمَّ بَحُثُ الْاَلْفَاظِ وَالْاَنَ نُرْشِدُكَ اللّٰى بَحْثِ الْمَعَانِیُ

ترجمہ: قصل: مرکب ناقص چندتم پر ہان میں سے مرکب اضافی ہے جیسے غلام زید۔ اور ان میں سے مرکب توصیٰ ہے جیسے الموجل المعالم ۔ اور ان میں سے مرکب تقییدی ہے جیسے فسی المدار یہاں الفاظ کی بحث پوری ہوچک ہے اب ہم مجھے معانی کی بحث کی رہنمائی کرتے ہیں۔

تشریخ: \_اس نصل میں مرکب ناقص کی اقسام ذکر کرر ہے جیں \_مرکب ناقص کی ابتداءً دوشمیں جیں \_ (ا) تقبید کی (۲) غیرتقبید ک\_

تقییدی: جس میں دوسری جزء پہلی جزء کی قید بنے جیسے غلام زید ،الوجل العالم پر تقییدی کی دو قسمیں ہیں۔(۱)اضافی (۲) توصفی ۔

غیرتقییدی: بسیبویه وغیرهای کیلئے قدنه ہوجیسے احد عشر، بعلبک، سیبویه وغیرهای کی بھی کئی قسیب بین (۱) بنائی (۲) منع صرف یا امتزاجی (۳) صوتی

ال طرح مركب ناقص كى كل بإنج قسميل موكنيل \_(١)اضافى (٢) توصيلى (٣) بنائى (٣) منع صرف ياامتزاجى (٤) صوتى \_

فَصُلٌ: ٱلْمَفُهُومُ آئَ مَا حَصَلَ فِي الذِّهُنِ قِسُمَانِ اَحَدُهُمَا جُزُيِنٌ وَالثَّانِيُ كُلِّيٌ المَّالَّذِي كُلِّي الْجُزُيِثُ فَهُومَا يَمْنَعُ نَفُسُ تَصَوُّرِهِ عَنُ صِدُقِهِ عَلَى كَثِيرِيْنَ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍ وَوَهِذَا الْفَرَسُ وَهَا ذَالُجِزُينُ فَهُو مَا لَكُلِّي فَهُو مَا لاَيْمَنَعُ نَفُسُ تَصَوُّرِهِ عَنُ وَقُوعِ الشَّرْكَةِ فِيهُ وَعَنُ صِدُقِهِ عَلَى كَثِيرِينَ كَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَقَدُ يُفَسَّرُ الْكُلِّي وَالْجُزُيقُ بِتَفْسِيرَيْنِ احْرَيْنِ امَّا الْكُلِّي عَلَى كَثِيرِينَ كَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَقَدُ يُفَسَّرُ الْكُلِّي وَالْجُزُيقُ فِهُو مَا لا يَكُونُ كَذَلِكَ فَهُو مَا جَوْزَ الْعَقُلُ تَكَثُرُهُ مِنْ حَيْثَ تَصَوُّرِهِ وَامَّاالُجُزُيقُ فَهُو مَا لا يَكُونُ كَذَلِكَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جزئی تووہ ایسامفہوم ہے جس کامحض تصورا سکے کثیر افراد پرسچا آنے سے رو کے جیسے زید ،عمرو ، پیگھوڑ ااور ید بوار۔اوربہر حال کلی تو وہ ایسامفہوم ہے جس کامحض تصوراس میں کثر ت کے واقع ہونے اور کثیر افرا د

پر صادق آنے سے نبرو کے جیسے انسان اور گھوڑ ااور بھی کلی اور جزئی کی وضاحت دوسری دوتفیروں کے

ساتھ کی جاتی ہے۔بہرحال کلی تو وہ ایبامفہوم ہے کہ عقل اس کے تصور کے اعتبار سے اس کے کثیر ہونے کوجائز قراردےاور بہر حال جزئی تووہ ایبامفہوم ہے جواس طرح نہ ہو۔

تشریح: ۔ یہاں ہےمصنف مفہوم کی بحث شروع کررہے ہیں ۔اس عبارت میں مفہوم کامعنی اوراس

کی اقسام کلی اور جزئی کی تعریف کی ہے۔ جوچیز ذہن میں آئے اس کے ٹی نام ہیں ﴿ا ﴾ مفہوم: کیونکہ اس کوسمجھا جاتا ہے ﴿٢﴾ معنى: كيونكه اس كامجى اراده كياجا تاہے۔ ﴿٣﴾ مطلوب: كيونكه لفظ سے اس

کوطلب کیا جاتا ہے۔ ﴿ ٣ ﴾معلوم: کیونکہ اس کوجانا جاتا ہے ﴿ ۵ ﴾ مدلول: کیونکہ اس پر دلالت ہوتی

ہے ﴿ ٢﴾ مسمى: كيونكه لفظ كواس كيليے مقرر كياجاتا ہے ﴿ ٤ ﴾ موضوع له \_ كيونكه اس كيليے وضع ہوتی ہے ان کے درمیان اعتباری فرق بھی ہیں جن کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی ہڑی کتابوں میں آئے گی۔

اس مفہوم کی پھر دوقتمیں ہیں ﴿ ا ﴾ کل ﴿ ٢ ﴾ جزئی۔

كلى: \_ مىالايىمىنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه (وەغهوم جس كالمحض تصوركرنااسميس وقوع شرکت سے ندرو کے ) یعنی جب ہم اس کا ذہن میں تصور کریں تو اس میں شرکت ہو سکے شرکت

ممتنع نه ہو۔مثلا انسان ،فرس ،حیوان وغیرہ۔

ي في : رحسايد مستعد نسفسس تسعسوره عن وقوع الشوكة فيسه (وهمفهوم جم) كمي تقود كرنا

اسمیں وقوع شرکت ہے مانع ہو) یعنی اس میں شرکت نہ ہو سکے مثلازید ، هذا الفرس وغیرہ۔

**تعریف ثانی: بھی کلی، جزئی کی ایک اورتعریف بھی کی جاتی ہے۔ان دونوں تعریفوں میں فقط لفظی** فرق ہے مفہوم اورانجام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔

کلی:۔وہ منہوم کمحض تصور کرنے ہے عقل اس کے تکثر کو جائز رکھے۔

جزئی ۔ وہ مفہوم کمحض تصور کرنے سے عقل اس کی کثرت کو جائز ندر کھے۔

فائدہ: کی کی اس تعریف ہے معلوم ہوا کہ گلی وہ ہے کمحض اس کا تصور کرنا وقوع شرکت سے مانع نہ ہو

باقی خارج اورنفس الا مرمیں کلی کے ایک سے زیادہ افراد کا ہونا کوئی ضروری نہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ خارج میں کلی خاصرف ایک ہی خارج میں کلی کاصرف ایک ہی فرد ہوجیسے سورج بیا کی کلی ہے اسلئے جب ہم اس کا ذہن میں تصور کرتے ہیں تو آسمیں

شرکت ہو کتی ہے لیکن خارج میں اس کا صرف ایک ہی فرد ہے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کی کا خارج میں ایک

فردیھی نہ ہوجیے لا شنی اور لا و احدیدونوں کلیاں ہیں لیکن ان کا خارج میں کوئی فردیھی نہیں ہے۔

**دونو ل تعریفول میں فرق: \_م**صنِّف ؓ نے دوتعریفیں کی ہیںان دونوں تعریفوں میں مطلب ادرمفہوم کے اعتبار سے تو کو کی فرق نہیں لیکن لفظوں کے اعتبار سےان میں دوفرق ہیں۔

- (۱) میلی تعریف لمبی ہے اور دوسری تعریف میں مجھا خصار ہے۔
- (۲) میلی تعریف کے مطابق کلی کی تعریف عدمی اور جزئی کی تعریف و جودی ہے جب کہ دوسری تعریف

کے مطابق جزئی کی تعریف عدی اور کلی کی تعریف وجودی ہے۔

سوال: مصنف یے نیبلی تعریف میں جزئی کی تعریف کومقدم اور کلی کی تعریف کومؤخر کیااور دوسری

تعریف میں جزئی کومؤخراور کلی کومقدم کیااس کی کیاوجہ ہے؟

جواب: ۔ جزئی کی پہلی تعریف و جودی تھی اور کلی کی دوسری تعریف و جودی تھی اور و جودعدم سے اشرف

ہوتا ہے اور اشرف مقدم ہونے کا زیادہ حقد ار ہے اس لئے مصنِف ؓ نے مہلی تعریف میں جزئی کو اور

دوسری تعریف میں کلی کومقدم کیا۔

کلی وجزئی کی وجہ تسمید: کلی اور جزئی کے آخر میں یا اِنست کی ہے کل کامعنی ہے کل والی یعنی پیکل تو ا نہیں کسی کل کا جزء ہے اور کل جزئی ہے کلی اس جزئی کا جزء ہے تو چونکہ کلی پیکل (جزئی ) کا جزء بنتی ہے

اس لئے اس کو کلی کہتے ہیں۔ای طرح جزئی کے آخر میں بھی یا نسبت کی ہے اس کا مطلب ہے جزوالی

لینی خودتو کل ہے مگر جزءوالی ہے یعنی کلی اس کا جزء بنتی ہے جیسے زیدایک جزئی ہے اور اس کی حقیقت

حیوان ناطق ہےاور بیدونوں کلیاں ہیں اور اس زید جزئی کی جزء بن رہی ہیں تو زیدخودکل ہے اور اجزاء والا ہے لیعنی جزئی ہے۔ای طرح حیوان اور ناطق کل والی ہیں یعنی کلی ہیں اور زید کا جزء بن رہے ہیں۔

اعتراض: منطق حضرات کلی سے بحث کرتے ہیں جزئی سے بحث کون نہیں کرتے؟

جواب ﴿ الله : جزئيات لا متنابى بين ان كا احاط اور ان من سے برايك كے ساتھ بحث كرناممكن نہيں اور اگر بعض سے بحث نه كريں تو ترجيح بلا مرج لازم آتى ہے اس ليے منطقى ان سے بحث بى نہيں كرتے اور اس كے برعس كلياں محدود بين ان سے بحث كرناممكن ہے۔

جواب ﴿٢﴾: ـ جزئی کی حالت میں تغیر و تبدل ہوتار ہتا ہے وہ ایک حالت پرنہیں رہتی اس لئے اس سے بحث کرناممکن نہیں جیسے زید پہلے نطفہ تھا پھر رحم مادر میں گیا جنین ہوا پھر پیدا ہوا تو طفل کہلا یا بڑا ہوا تو شاب کہلا یا بوڑھا ہوا تو شخ کہلا یا فوت ہو گیا تو میت کہلایا۔

مُنَاهِيَةٍ كَافُورَادِالإِنْسَانِ وَالْفَوَسِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ ترجمہ: فصل : کلی کی چنداقسام ہیں۔ان میں سے پہلی وہ کلی ہے جس کے افراد کا وجود مارج میں ممتنع اور محال ہوجیسے لاشی، لاممکن، لاموجود اور دوسری قتم وہ کلی ہے جس کے افراد کا وجود ممکن ہواور پایا نہ جائے جیسے عنقاء پرندہ اور یا قوت کا پہاڑ۔اور تیسری قتم وہ کلی ہے جس کے افراد کا وجود ممکن ہوا در صرف ایک فرد پایا جائے جیسے سورج اور واجب تعالی۔اور چوتی قتم وہ کلی ہے جس کے کثیر افراد پائے جا کیں مجر متنا ہی ہوں جیسے کواکب سیارہ، پس بلا شبہ وہ سات ہیں سورج ، چاند، مرخ ، زہرہ، زحل ، عطار داور مشتری یاغیرمتنا ہی جیسے انسان بھوڑا، بکری اور گائے کے افراد۔

تشری : ۔اس فصل کے پہلے جھے میں مصنِف کی کی قسمیں بیان فر مار ہے ہیں اور دوسرے جھے میں ۔ ۔

کلی کے اقسام کو بچھنے سے پہلے ایک فائدہ ملاحظہ فر مایئے۔

فاكده: دنيامين جتنى بهى اشياء بين انكى تين قسمين بين (1) واجب الوجود (٢) ممتنع الوجود (٣) ممكن الوجود

وا چب الوجود: بس کاعدم لینی نه به ونامحال هواور و جودلینی هوناضروری هوجیسے ذات باری تعالی۔ ممتنع الوجود: جس کارچہ مرال میزان میں مضرب کی مدجعیت شرک ساری بیزل

ممتنع الوجود: بس کاد جود محال هوا درعدم ضروری موجیے شریک باری تعالی ۔ ممکن سرید در مصرف میں مصرف میں مصرف میں مصرف میں میں مصرف میں مصرف میں مصرف میں مصرف میں مصرف میں میں مصرف میں

ممکن الوجود: بس کاوجود ضروری ہونہ عدم ضروری ہواور د جودمحال ہونہ عدم محال ہو بلکہ موجود بھی سکتا ہواور معدوم بھی ہوسکتا ہوجیسے انسان۔

اقسام کلی: کلی کی چوشمیں ہیں جن کی وجہ حصر مندرجہ ذیل ہے۔

۔ وجبہ حصر : کلی کے افراد خارج میں موجود ہوں گے یانہیں۔اگرنہیں ہیں تو پھران کا خارج میں موجود نہ

ہونا ضروری ہوگا یا ضروری نہیں ہوگا بلکہ ان کا خارج میں موجود ہوناممکن تو ہومگر موجود نہیں ہوئے اگر خارج میں موجود نہ ہونا ضروری ہوتو ریبلی تتم ہے جیسے لا موجود، لاشبی اورا گرخارج میں موجود

خارج میں موجود نہ ہونا صروری ہوتو یہ چہی ہم ہے بیسے لا موجود، لاشی ہورا کرخارج میں موجود ہوناممتنع تو نہیں کیکن موجود نہیں ہیں تو یہ دوسری قتم ہے جیسے یا قوت کا پہاڑیا عنقاء پرندہ دغیرہ۔اورا گر کلی

کے افراد خارج میں ہیں تو پھرا یک فرد ہوگا یازیادہ ،اگرا یک فرد ہے تو پھر دوحال سے خالی نہیں دوسرا بھی ہوسکتا ہے یا دوسرے فرد کا ہونا محال ہے اگر دوسرا بھی ہوسکتا ہے تو بیزیسری قتم ہے جیسے سورج۔ اور اگر

خارج میں دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ چوتھی قتم ہے جیسے ذات باری تعالی۔اورا گرکلی کے افرادا کیک سے

زیادہ ہیں تو پھروہ افراد متناہی ہو نگے یاغیر متناہی۔اگر متناہی ہیں توبیہ پانچویں قتم ہے جیسے کوا کب سیارہ (چکر لگانے والے سیارے) جوقدیم مناطقہ کے ہاں سات ہیں سورج، جیاند، مریخ، زحل، زہرہ،

عطار داور مشتری اوراگرافراد غیرمتنا ہی ہیں توبیچھٹی قتم ہے جیسے انسان ، بقراور غنم وغیرہ کے افراد۔

وَقَدُ أُورِدَ عَلَى تَعُرِيُفِ الْكُلِّي وَالْبَحُونِي سُوالٌ تَفُرِيُهُ أَنَّ الصُّورَةَ الْمَرْئِي وَالْبَحُونِي سُوالٌ تَفُرِيُهُ أَنَّ الصُّورَةَ الْمَرْئِي مِن بَعِيدٍ وَمَحْسُوسَ الطَّفُلِ فِى مَبْدَا الْمَوالَاتَةِ كُلُّهَا جُزُئِيًّاتٌ مَعَ اللَّه يَصُدُقُ عَلَيْهَا تَعُرِيفُ الْكُلِّي لِآنَّ فِى هذِهِ الصُورِ الْوَلاتَةِ كُلُّهَا جُرُئِيًّاتٌ مَعَ اللَّه يَصُدُقُ عَلَيْهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِصِدُقِ الْمَفْهُومِ فِى فَرُصُ صِدُقِهَا عَلَى كَثِيرِينَ غَيْرُمُمُ تَنِع وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِصِدُقِ الْمَفْهُومِ فِى فَرُصُ صِدُقِهَا عَلَى كَثِيرِينَ غَيْرُمُمُ الْجَوَابُ أَنَّ الْمُوادَ بِصِدُقِ الْمَفْهُومِ فِى تَعُريفُ الْمُكَلِّي هُو الصِّدُقُ عَلَى وَجُهِ الْإِجْتِمَاعِ وَهِذِهِ الصُّورُ اعْنِي صُورَةَ الْبَيْضَةِ لَعُريفِ الْمُكَلِّي هُو الصِّدُقُ عَلَى كَثِيرِينَ بَدُلا لاَ مَعًا فَإِنَّ الْوَحُدَةَ مَا حُودُذَةٌ فِى هذِهِ الصُّورَةِ وَالْوَلَا فِيهَا الْحَيْرَةِ وَلَوْلا فِيهَا الْحَيْرُالُ التَّورَةُ الله اللَّي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كَثِيرِينَ بَدُلا لاَ مَعًا فَإِنَّ الْوَحُدَة مَا حُودُذَةٌ فِى هذِهِ الصُّورَةِ وَلَوْلا فِيهَا الْحَيْرُةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

تر جمہ:۔اور تحقیق وارد کیا گیا ہے کلی اور جزئی کی تعریف پر ایک سوال جس کی تقریر ہے کہ معین انڈ کے سے حاصل ہونے والی صورت اور دور سے دکھائی دینے والاجسم اور نومولود بیچے کی محسوس شدہ ڈی ہے ساری جزئیات ہیں باوجود یکہ ان پر کلی کی تعریف صادق آئی ہے اس لئے کہ ان تمام صور توں میں ان کے کثیر افراد پر سیچ آنے کوفرض کرنا ممتنع نہیں ہے۔اور جواب سے ہے کہ کلی کی تعریف میں مفہوم کے سیا آنے سے مرادا جماعیت کے طریقے پر سیا آنا ہے، اور بیصور تیس یعنی معین انڈ ہے وغیرہ کی صورت سوااس کے نہیں کثیرین پر بی آئی ہیں کیے بعد دیگر نے نہ کہ اکھے۔ کیونکہ وحدت اس صورت میں لی گئی ہے اس ضرورت کی وجہ سے کہ بیصورت جزئی مادہ سے ماخوذ ہے اور اگر اس صورت میں وحدت کا اعتبار نہ ہوتا تو یہ بلاا شکال کلی ہوتی اس کو یا دکرلو۔

تشریک:۔اس عبارت میں مصنِف ؓ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔

اشكال: كلى اور جزئى كى تعريف جامع تجميع الافراد اور مانع عن دخول الغير نہيں ہے۔ كيونكه كى كليات مجرئى كى كايات جزئى كى تعريف تچى آتى ہے اور كئى جزئيات بركلى كى تعريف تچى آتى ہے مثلانديد كے سامنے ايك انڈہ پر م ہوا تھا جو جزئى ہے تو جيسے ہى زيد نے دورى طرف منه كيا بكرنے وہ انڈہ اٹھا كر دوسراانڈہ ركھ دياجب

زید نے اس انڈے کی طرف دیکھا تو اس کے خیال میں بہوہی پہلے والا انڈ ہ تھا پھر جیسے ہی زید نے دوبارہ دوسری طرف منہ کیا تو بکرنے وہ انڈ ہ اٹھا کراس کی جگہ تیسرا انڈہ رکھدیا اب بیانڈہ وزید کے نز دیک جزئی ہے حالانکہ حقیقت کے اعتبار ہے کلی ہے تو کلی پر جزئی کا اطلاق ہور ہا ہے اور جزئی کی تعریف تیجی آ رہی ہےتو جزئی کی تعریف مانع عن دخول الغیر نہ ہوئی ۔ دوسری مثال: دور ہے آ پ نے ا یک چیز دیکھی تو آپ نے کہا بیاونٹ ہے پھر جب وہ تھوڑی قریب آئی تو آپ نے کہا بیگھوڑا ہے پھر جب وہ اور قریب آئی تو آپ نے کہا یہ گدھا ہے اب یہ چیز جزئی ہے گراس برکلی کا اطلاق ہور ہا ہے۔ اور کلی کی تعریف کی آر ہی ہے تو کلی کی تعریف مانع عن دخول الغیر نہ ہوئی ۔اس طرح چھوٹے بیجے کے ذہن میں ہرعورت اس کی ماں ہوتی ہے جب اس کے باس سے ایک عورت گزری اس فے سمجھا یہی میری ماں ہے پھر جب دوسری عورت گز ری اس نے پھریہی سمجھا کہ بیمیری ماں ہےاب بیچے کے ذہن میں وجزئ ہے حقیقت میں کلی ہے وکلی پرجزئی کی تعریف سیحی آرہی ہے لفد اجزئی کی تعریف مانعنہیں ہے جواب:۔ ہاری کلی ، جزئی کی تعریف میں ایک قید محذوف ہے کہ کثیرین پر تھی آئے یا نہ آئے علی سیل الاجتماع (الحضے )نه كەعلى سبيل البدليت (كيے بعد ديگرے) سوال ميں ذكر كرده جزئي كثيرين برعليٰ سبیل البدلیت تجی آ رہی ہےنہ کے پاکسبیل الاجھاع۔ای طرح کلیات کثیرین برعلی سبیل البدلیت تجی نہیں آرہی نہ کی علی سمیل الاجتماع۔ اور مصنف نے اس قید کوفہم سامع پراعتا وکرتے ہوئے جھوڑ دیا۔ فَـصُـلٌ فِـى النِّسُبَةِ بَيْنَ الْكُلِّيُّنِ: إِعْلَمُ أَنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَ الْكُلِّيِّيْنِ تُتَصَوَّرُ عَلَى

فَصُلَ فِي النِّسُبَةِ بَيْنَ الْكَلِيَّيُنِ: إِعُلَمُ أَنَّ النِّسُبَة بَيْنَ الْكَلِيَّيْنِ تَعَصَوَّرُ عَلَى الْمُحَاءِ اَرْبَعَةٍ لِآنَّكَ إِذَا اَحَدُت كُلِّيَيْنِ فَإِمَّا اَنُ يَصُدُق كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَصُدُق عَلَيْهِ الْاَحْرُ فَهُ مَا مُتَسَاوِيَانِ كَالْإِنُسَانِ وَالنَّاطِقِ لِآنَّ كُلِّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ وَكُلَّ نَاطِقِ إِنْسَانٌ الْاَحْرُ وَلَا يَصُدُق اللَّحَرُ عَلَى جَمِيعِ اللَّحَرُ وَلا يَصُدُق اللَّحَرُ عَلَى جَمِيعِ الْوَيَ اللَّحَدُو اللَّهُ اللَّحَرُ وَلا يَصُدُق اللَّحَرُ عَلَى جَمِيعِ الْمُورَادِ اَحَدِهِ مَا فَلَيْ اللَّحَرُ وَلا يَصُدُق الْإِنْسَانِ فَيَصُدُق الْمُحْدُق الْإِنْسَانِ فَيَصُدُق الْمُحَدُق الْإِنْسَانِ فَيَصُدُق الْمُحَدُق الْإِنْسَانِ عَلَى كُلِّ مَا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ وَلا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَى كُلِّ مَا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ وَلا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَى كُلِّ مَا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ وَلا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَى كُلِّ مَا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ وَلا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَى كُلِّ مَا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ وَلا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَى كُلِّ مَا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَى مِنْهُمَا مُتَالِئَانَ عَلَى الْمَحْدُق الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ وَلا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَى كُلِ مَا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ وَلا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَى كُلِ مَا يَصُدُق الْإِنْسَانُ عَلَى عَبْوَهِ الْكُولُ الْمَالُولُ الْمُ الْحَيْمُ الْمُتَلِقُ الْاحْرُ وَلَا يَصُدُق الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعَلَى عُلَا عُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُع

كَ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ اَوْيَصُدُقَ بَعُصُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى بَعُضِ مَايَصُدُقَ عَلَيُهِ الْمَخَرُ فَبَيْسَنَهُ مَا عَلَى بَعُضِ مَايَصُدُقَ عَلَيْهِ الْمَخَرُ فَبَيْسَنَهُ مَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجُهٍ كَالْآبْيَضِ وَالْحَيُوانِ فَفِى الْبَطِّ يَصُدُقُ كُلُّ مِنْهُمَا وَفِى النَّلُحِ وَالْعَاجِ يَصُدُقُ الْآبْيَصُ فَقَطُ كُلُّ مِنْهُمَا وَفِى النَّلُحِ وَالْعَاجِ يَصُدُقُ الْآبُيَصُ فَقَطُ فَهُ إِنْ مَعْمُومُ وَالْعَمُومُ وَالْعَمُومُ وَالْعَمُومُ وَالْعُمُومُ وَالْعُمُومُ مَصُلَقًا وَالْعُمُومُ

وَالْخُصُوصُ مِنْ وَجُهٍ فَاحُفَظُ ذَٰلِكَ تر جمہ : فصل: دوکلیوں کے درمیان نسبت کے بیان میں: تو جان لے کہ دوکلیوں کے درمیان نسبت حارا قسام پرمتصور ہوسکتی ہے کیونکہ جب تو دوکلیوں کو لے گالیس یا توان میں سے ہرا یک کچی آ ئے گی ان ا فراد برجن بردوسری تچی آتی ہے تب تو وہ دونوں متساوی ہیں جیسےانسان اور ناطق کیونکہ ہرانسان ناطق ہاور ہرناطق انسان ہے یاان میں سے ایک تو صادق آئے گی ان افراد برجن بر دوسری صادق آتی ہے اور دوسری صادق نہیں آئے گی پہلی کے تمام افراد پرتب ان دوکلیوں میں نسبت عموم وخصوص مطلق کی ہوگی جیسے حیوان اور انسان کہ حیوان تو صادق آتا ہے ان تمام افراد پر جن پر انسان صادق آتا ہے جب كمانسان نبيس صادق آتاان سب افراد برجن برجيوان صادق آتا ہے بلكه صادق آتا ہے حيوان کے بعض افراد بر، یا کلیوں میں ہے کوئی بھی صادق نہیں آئے گی ان افراد میں ہے کسی فرد پر جن پر دوسری صادق آ رہی ہے تو وہ دونوں متباین ہیں جیسے انسان اور فرس یا ان دوکلیوں میں سے ہرایک کلی کا بعض ان افراد پرصا دق آئے گا جن پر دوسری کلی صا دق آ رہی ہے تو ان کے درمیان نسبت عموم وخصوص من وجہ کی ہے جیسے ابیض ﴿ سفید ﴾ اورحیوان پس بطخ میں دونو ں کلیاں صادق آ رہی ہے اور ہاتھی میں صرف حیوان صادق آتا ہے اور برف اور ہاتھی کے دانت میں صرف ابیض صادق آتا ہے پس بیر جار نسبتیں ہوئیں(۱) تساوی(۲) تباین (۳)عموم وخصوص مطلق (۳)عموم وخصوص من وجه پس اسکو یا وکرانو تشریح: \_ یہاں ہےمصنِف ووکلیوں کے درمیان نسبت بیان فر مار ہے ہیں لیکن ہم یہاں چارطرح کی نسبت بیان کریں گے(ا) دوکلیوں کے درمیان (۲) دو جزئیوں کے درمیان (۳) ایک کلی اورایک جزئی کے درمیان (م) دوکلیوں کی نقیضوں کے درمیان

وو کلیوں کے درمیان نسبت:۔دوکلیوں کے درمیان چارفتم کی نسبت ہوتی ہے (۱) تساوی

(٢) تباين (٣) عموم وخصوص مطلق (٧) عموم وخصوص من وجهـ

تساوی: \_ بہلی کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری کلی بہلی کلی کے ہر ہر فرد پر صادق

آئے جیسے انسان اور ناطق میت**باین: \_ پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ**آئے اور دوسری کلی پہلی

کل کے کسی فرد پر صادق ندآئے جیسے انسان اور فرس عموم وخصوص مطلق: را یک کلی تو دوسری کلی کے ہم ہر مرفرد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر ندآئے جیسے

انسان اور حیوان۔ اس میں حیوان تو انسان کے ہر ہر فرد پر صادق آتا ہے لیکن انسان حیوان کے بعض

ا فراد (انسانی) پرسچا آتا ہے بعض پرنہیں جیسے گدھا، گائے حیوان تو ہیں کیکن انسان نہیں۔

عموم وخصوص من وجبہ: بہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پرصادق آئے اور بعض پرصادق نہ آئے ای طرح دوسری کلی بھی بہلی کلی کے بعض افراد پرصادق آئے اور بعض پرصادق نید آئے مثلاا بیض اور حیوان۔

فا کدہ:۔جن دوکلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو وہاں دو مادے نگلیں گے اور دوقضیے موجبہ کلیہ تیار سر

ہو نگے جیے (۱) کل انسان نباطق (۲) کل ناطق انسان ۔ جن دوکلیوں کے درمیان تابین کی نسبت ہووہاں بھی دوقضے سالبہ کلیہ تیار ہونگے جیسے (۱) لاشی میں الانسان بفرس (۲) لاشی

سبت ہووہاں ، ی دوسیے سالبہ هیہ تیار ہو سے بینے (۱) لا شیع من الانسان بفر س (۲) لاشی من الفر س مانسان بن دوکلیوں کے درمیان عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہووہاں بھی دو ماد نے کلیں

گےاور دوقضیے تیار ہو نگے ایک موجبہ کلیہ ہوگا اور دوسرا سالبہ جزئیہ پہلے قضیے میں اخص مطلق موضوع اور اعم مطلق محمول ہوگا جبکہ دوسرے قضیے میں اس کا برعکس یعنی اعم مطلق موضوع اور اخص مطلق محمول ہوگا

جیے (۱) کل انسان حیوان (۲) بعض الحیوان لیس بانسان ۔ جن دوکلیول میں عموم وخصوص

من وجد كي نسبت مووم ال تين ماد ك كليس كراور تين قضيه تيار موسك ايك موجب جزئيد وسالبه جزئي جيسه (١) بعض الحيوان ليس بابيض (٣) بعض الحيوان

ووجزئیوں کے درمیان نسبت:۔دوجزئوں کے درمیان نسبت ہمیشہ تباین کی ہوتی ہے جیسے زید

اور عمرودو جزئیاں ہیں ان میں تغایراور تباین ہے۔

ایک کلی اورایک جزئی کے درمیان نسبت: اس میں دوصور تیں ہیں وہ جزئی ای کلی کی ہوگ یا

دوسری کلی کی ہوگی اگر وہ جزئی اس کلی کی ہے تو پھر ان کے درمیان نسبت عموم وخصوص مطلق کی ہوگی مثلا انسان اور زید اب انسان تو زید پرسچا آتا ہے مگر زید انسان کے بعض افراد (اپنے آپ پر ) سچا آتا ہے اور بعض (باقی افراد انسانی ) پرسچانہیں آتا۔اوراگر وہ جزئی کسی دوسری کلی کی ہے تو پھر ان کے درمیان

نسبت ہمیشہ تباین کی ہوگی مثلا انسان اور هذاالفرس۔

و کلیوں کی نقیضوں کے درمیان نسبت: کسی ٹی کی نقیض اس کارفع ہوتا ہے جیسے انسان کی نقیض اسکار فع بعنی لاانسان ہوگی نسبتیں کل چار ہیں آواب ان چاروں کی نقیضوں کے درمیان نسبت ملاحظہ کریں

جن دوکلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی جیسے انسان اور ناطق کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی جیسے انسان اور ناطق کے درمیان تساوی کی نسبت ہے اور ان کی نقیض لا انسان اور لا ناطق

نسبت ہوئی جیسے اسان اور ناحق کے درمیان نساوی بی نسبت ہے اور ان بیسیس لا انسان اور لا ناحق کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے جو چیز لا انسان ہے وہ لا ناطق بھی ضرور ہوگی اور جو چیز لا ناطق ہے

وەلاانسان تېمى ضرور ہوگى۔

جن دوکلیوں کے درمیان عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہوا نگی نقیفوں کے درمیان بھی عموم وخصوص ملاتی: گل برا می خصر مطلقیت سے عصلات میں سے مطلق میں سرا میں اور عیت ا

مطلق کی نسبت ہوگی لیکن پہلے جواخص مطلق تھااب وہ اعم مطلق بن جائے گا اور پہلے جواعم تھااب وہ منصوبہ میں مرکزہ دورون میں میں جب کہ نقیض این اور ان جب کی مسابق کی اور پہلے جواعم تھااب وہ

اخص بن جائے گامثلا انسان اور حیوان کی نقیض لا انسان اور لاحیوان کے درمیان عموم وخصوص کی نسبت ہے کیونکہ جو چیز لاحیوان ہو ہی نسبت کہ لاحیوان ہو کے کیونکہ جو چیز لاحیوان ہو

مجھی ہوگی اور بھی نہیں ہوگی مثلاقلم لاحیوان ہے تو لاانسان بھی ہے لیکن گدھالاانسان تو ہے لاحیوان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے

جن دوکلیوں کے درمیان عموم وخصوص من وجہ کی یا تباین کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیضوں کے

درمیان بھی توعموم وخصوص من وجه کی نسبت ہوتی ہے در بھی تباین کی۔اس کو تباین جزئی تے بیر کیاجا تا ہے

نسبت تباین کی مثال: انسان اور فرس میں تباین کی نسبت ہے اور لا انسان اور لافرس میں عموم

وخصوص من وجہ کی نسبت ہے ۔موجودا درمعدوم میں تباین کی نسبت ہے اور ان کی نقیضوں لا موجود اور پر

لامعدوم میں بھی تباین کی نسبت ہے۔

نسبت عموم وخصوص من وجد كى مثال: لا انسان اور لا فرس كے درميان عموم وخصوص من وجد كى

نسبت ہے اور ان کی نقیضوں انسان اور فرس کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ ابیض اور حیوان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے اور ان کی نقیضوں یعنی لا ابیض اور لاحیوان میں بھی عام خاص من

وجہ کی نسبت ہے۔

فَصُلَّ: وَقَدُيُتَ اللَّهُ رَبِّي مَعُنَى احَرُ وَهُوَمَا كَانَ اَحَصُّ تَحْتَ الْاَعَمِّ فَالْإِنْسَانُ عَلَى هٰذَا التَّغْرِيُفِ جُزُنِيٌّ لِلْهُ حُولِهِ تَحْتَ الْحَيُوانِ وَكَذَا الْحَيُوانُ لِلْهُ حُولِهِ تَحْتَ الْحَيُوانِ وَكَذَا الْحَيُوانُ لِلْهُ حُولِهِ تَحْتَ الْحِسُمِ النَّامِيُ وَكَذَا تَحْتَ الْحِسُمِ النَّامِيُ لِلْهُ حُولِهِ تَحْتَ الْحِسُمِ الْمُطُلَقِ وَكَذَا

الْجِسُمُ المطْلَقُ لِلدُّحُولِهِ تَحْتَ الْجَوْهَرِ

ترجمہ: فصل: اور بھی جزئی کیلئے ایک اور معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جزئی وہ مغہوم ہے جواخص اعم کے یہ جہد ان اور بھی جزئی کے بناء پر جزئی ہے کیونکہ حیوان کے تحت داخل ہے اور ای طرح حیوان نے ہو

جزئی ہے کیونکہ جسم نامی کے تحت داخل ہے اور ایسے ہی جسم نامی جزئی ہے کیونکہ جسم طلق کے تحت داخل حمد ملاقعہ کے سیاست سے میں نہ خوا

ہےاورا سے ہی جسم مطلق جزئی ہے کیونکہ جو ہرکے ینچے داخل ہے۔

تشریکن نے یہاں سے مصنِف برنی کا ایک اور معنی بیان فر مارہے ہیں کہ بھی جزئی کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو کسی اعم کے نیچے ہو یعنی اخص تحت الاعم کو جزئی کہتے ہیں لیکن پیشیقی جزئی نہیں ہوتی بلکہ

تحت الاعم ہونے کی وجہ سے اس کو جزئی کہتے ہیں اور اس کا نام جزئی اضافی ہے جیسے انسان کا لفظ ہے تو کلی مگر حیوان کے نیچے داخل ہونے کیوجہ سے جزئی کہلاتا ہے اس طرح حیوان جسم نامی کے نیچے داخل

ہونے کی وجہ سے اورجم نامی جم مطلق کے نیچے داخل ہونے کی وجہ سے اور جسم مطلق جو ہر کے نیچے

داخل ہونے کی وجہ سے جزئی کہلاتے ہیں۔اور جو ہر کلی ہی ہے جزئی نہیں ہے کیونکہ بیسب سے اوپروالی

شرح ارده مرقات

کلی ہے اس سے او پر کوئی اور کلی نہیں ہے۔

وَالنِّسُبَةُ بَيْنَ الْجُزُيِيِّ الْحَقِيْقِيِّ وَبَيْنَ هِذَاالْجُزُيْيِّ الْمُسَمِّى بِالْجُزِّيْيِّ الْإِضَافِيِّ عُمُومٌ

وَّخُصُونٌ مُّطُلَقًا لِإِجْتِمَاعِهِمَا فِي زَيْدِ مَثَلا وَصِدُقِ ٱلْإَضَافِيّ دُوْنِ الْحَقِيُقِيّ فِي الْإَنسَانِ فَإِنَّهُ جُزُئِيٌّ حَقِيقِيّ لِلَانْ صِدُقَة عَلَى كَثِيْرِيْنَ غَيْرُمُمُ تَنعِ

الإنسانِ فالله جزيبي إضافِي وليس بِجزيبي حقيقِي لان صِدفه على حيرين عير ممتنع ترجمه: \_اور جزئ حقيق اور اس جزئ ك ورميان جس كانام جزئ اضافی هے عوم وخصوص مطلق كي

نسبت ہے کیونکہ مثلازید میں دونوں جمع ہیں اور انسان میں جزئی اضافی تجی آتی ہے بغیر حقیق کے کیونکہ وہ انسان جزئی اضافی ہے جزئی حقیقی نہیں ہے اس لئے کہ اس کا کثیر افراد پر صادق آٹامتنع نہیں ہے

تشری :۔اس عبارت میں جزئی حقیق اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت بیان کررہے ہیں۔

جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہے کیونکہ جو جزئی حقیق ہوگی وہ اضافی ضرور ہوگی اس لئے کہ وہ کسی نہ کسی کلی کے نیچ ضرور داخل ہوگی جیسے زید مگر جو جزئی اضافی

ہوں وہ میں سرور ہوں اس سے نہرہ ک میں کا مصلے ہیں کر رود ک ہوں ہے انسان جزئی اضافی تو ہے اس کا جزئی حقیقی ہو گا مواس کا جزئی حقیقی ہونا ضروری نہیں بھی جزئی حقیقی ہوگی اور بھی نہیں ہوگی جیسے انسان جزئی اضافی تو ہے

ليكن جزئ حقيق نهيس كيونكه جزئي حقيق كي توريب (كثيرين برسچا آنامتنع مو)اس برنجي نهيس آتي۔

فَصُلَّ الْكُلِيَّاتُ خَمُسٌ: أَلَاوَّلُ الْجِنُسُ هُوَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيْرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَا نِقِ فِي جَوَابِ مَاهُوَ كَالْحَيُوانِ فَإِنَّهُ مَقُولٌ عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَالْغَنَمِ إِذَا

سُئِلَ عَنْهَا بِمَا هِيَ وَيُقَالُ ٱلْإِنْسَانُ وَالْفَرَسُ مَا هُمَا فَالْجَوَابُ حَيُوَانٌ ترجمہ: فصل: کلیات یا چ ہیں۔ پہلی جس ہے اوروہ ایس کلی ہے جو ماہو کے جواب میں ایسے کثر افراد

سر بمهرب المن الميات پاچ بن ميان بال المي اوروه اين الم جوه او جواب من ايند بيراسراد پر بولى جائے جو تقيقتوں كے اعتبار سے مختلف موں جيسے حيوان كيونكدوه انسان فرس اور غنم پر بولا جاتا ہے جبكدان كے بارے ميں ماهى كے ساتھ سوال كيا جائے اور كہا جائے الانسان و الفرس ماهما كہا جائے

توجواب حيوان ہوگا۔

تشریح: ۔اس فصل سےمعنِف کل کی تقسیم کرتے ہوئے کلیات نمس کی بحث شروع کررہے ہیں۔

شر ح اردد مرقات

تخة المنظور

کلیات کی بحث کوقول شارح پرمقدم کیاہے کیونکہ قول شارح کا سمجھنا کلیا ہے مسے سمجھنے پرموقوف ہے۔ فاكده: منطقى حضرات كليات فرضير (الشدى، الا موجود ) سے بحث نبيس كرتے كونكه ان كا خارج میں کوئی فردمو جوزئیس ہےاورکلایات وجودہ (جن کا خارج میں کوئی فردمو جود ہو )انکی یا نج قسمیں ہیں \_ وجه حصر: کی اینے افرادوجز ئیات کی حقیقت میں داخل ہوگی ماان کی حقیقت سے خارج ہوگی اگرحقیقت میں داخل ہےتو پھرایے افراد کی کمل حقیقت ہوگی یاحقیقت کا جزو ہوگی اگر کمل حقیقت ہے تواس کونوع کہتے ہیں اورا گرحقیقت کا جزو ہےتو چھر جزومشترک ہوگی یا جزومیتز،اگر جزومشترک ہےتو اسکوجنس کہتے ہیں اوراگر جز وممیتز ہے تو اس کوفصل کہتے ہیں ۔اوراگر وہ کلی ایبے افراد وجز ئیات کی حقیقت سےخارج ہےتو پھرجن افراد پروہ کلی بولی جاتی ہےوہ ایک حقیقت والے ہوئے یامختلف حقائق والے اگرا بیے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہے تو اسکوخاصہ کہتے ہیں اور اگر اکلی حقیقت مختلف ہے تو اسکوعرض عام کہتے ہیں۔ فا كده: منطقى حضرات جب كسى چيز كے بارے ميں سوال كرتے ہيں تواس كيليے انہوں نے دولفظ مقرر کے ہوئے ہیں( ا )ماھو(۲) ای شنبی ۔اگر ماہو سے سوال ہوتو سوال امر واحد کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے اورامور متعددہ کے بارے میں بھی ۔اگر سوال امر واحد کے بارے میں ہوتو اس ثی کی ملهيت مختصة يو چھنامقصود ہوتا ہےاور اگر سوال متعدد امور سے ہوتو ان کی تمام ماہمیت مشتر کہ یوچھی جاتی ہے۔ پھر جواب میں کیا واقع ہوگا؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر سوال میں امر واحد جزئی ہے تو جواب میں نوع واقع ہوگی جیسے زید ماہو جواب میں انسان آئے گا اگر سوال میں امر واحد کلی ہے تو اس کے

سی بوئ وائع ہوی سے رید ماہو ہواب س اسان اے ہ اسر واں س، رواحہ ب ب ب س سے روال سے ہوں ہے۔ اگر سوال امور جواب میں حیوان ناطق آئے گا۔ اگر سوال امور متعددہ سے ہوتو وہ ان امور متعددہ کی حقیقت ایک ہوگی یا الگ الگ ۔ اگر امور متعددہ متفق الحقیقت ہول ہوں تو بھی جواب میں انسان آئے ہول تو بھی جواب میں انسان آئے گا وراگر امور متعددہ مختلف الحقیقت ہیں تو جواب میں جنس آتی ہے جیسے الانسسان و البقر و المغنم کا اوراگر امور متعددہ مختلف الحقیقت ہیں تو جواب میں جنس آتی ہے جیسے الانسسان و البقر و المغنم

ہ اورا سرا ور سیرہ سی میں یا رہ بر ب اس من من ہے ہے۔ اس مار بیل اس ماہیت کا بر عمیر

آئے گالینی ایبا جزوجواس ماہئیت کو ماسواسے جدا کردے پھراگر ای شی هو فی ذاته سے سوال ہوتو جواب میں فاصدوا تع ہوگا۔ جواب میں فاصدوا تع ہوگا۔

الحاصل: کلی کی کل یا نے قسمیں ہیں ان میں ہے پہلی جس ہے۔

حبس کی تعریف: ۔هو کیلی مقول علی کثیر دین مختلفین بالحقائق فی جواب مساهو (جنس وه کلی ہے جو اب مساهو (جنس وه کلی ہے جو ماہو کے جواب میں ایسے کثیر افراد پر بول جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں جیسے حیوان بیمختلف حقیقتوں والے افراد پر بولا جاتا ہے مثلا اس کے افراد میں سے انسان کی حقیقت حیوان نامتی ہے۔
حیوان ناطق ،فرس کی حقیقت حیوان صابل اور حمار کی حقیقت حیوان نامتی ہے۔

فوائد قیود: کملی مقول علی کثیرین بمز ل جنس کے ہیمر فراور غیرمع فرسب کوشائل ہے جب یہ معر فراور غیرمع فرسب کوشائل ہے جب مدحتلفین بالحقائق کہاتواس سے نوع اور خاصہ خارج ہوگئے کیونکہ یہ ایک حقیقت والے افراد پر بولے جاتے ہیں اور فسی جو اب ماھو دوسری فصل ہے اس سے فصل اور عرض عام خارج ہوگئے کیونکہ فصل ماھو کے جواب میں نہیں بلکہ ای شی ھو ذاتہ کے جواب میں بولی جاتل ہے اور عرض عام کی کے جواب میں نہیں بولا جاتا۔

فَصُلَّ اَلنَّانِیُ النَّوُعُ: وَهُوَ کُلِیِّ مَقُولٌ عَلی کَثِیُرِیُنَ مُتَّفِقِیُنَ بِالْحَقَا ئِقِ فِی جَوَابِ مَا هُوَ ترجمہ: فصل: دوسری تم نوع ہے اوروہ ایس کل ہے جو ماھوکے جواب میں ان کثیر افراد پر بولی جائے جو حقائق میں متفق ہوں۔

تشری : اس نصل میں کلی کی دوسری سم نوع کی تعریف کی ہے۔ تعریف ترجمہ ہے واضح ہے۔

فو اکد قیود: ۔ کیلی مقول علی کثیرین بمنز ل جنس کے ہمت فقین بالحقائق بہل فصل ہے

اس ہے جنس اور عرض عام خارج ہوگئے کیونکہ وہ مختلف حقیقتوں والے افراد پر بولے جاتے ہیں فسسی

جسو اب ما ہو دوسری فصل ہے اس سے فصل اور خاصہ خارج ہوگئے کیونکہ بیدونوں ای شدی کے

جواب میں بولے جاتے ہیں ماہو کے جواب میں نہیں ۔

وَلِلنَّوْعِ مَعْنَى اخَرُ وَيُقَالُ لَهُ النَّوْعُ الْإِضَافِيُّ وَهُوَ مَاهِيَّةٌ يُقَالُ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْمَجِنُسُ فِي جَوَابِ مَاهُوَ وَبَيْنَ النَّوْعِ الْحَقِيْقِيِّ وَالنَّوْعِ الْإَضَافِي عُمُومٌ وَجُولِ الْعَضَافِي عُمُومٌ وَجُولِ الْإَضَافِي فِي وَصِدُقِ الْحَقِيْقِيِّ بِدُونِ الْإِضَافِي فِي النَّقُطَةِ وَصِدُقِ الْإِضَافِي بِدُونِ الْحَقِيْقِي فِي الْحَيْوَانِ الْإَضَافِي بِي الْحَيْوَانِ

ترجمہ:۔اورنوع کا ایک دوسرامعیٰ بھی ہے جس کونوع اضافی کہاجاتا ہے اوروہ نوع اضافی ایسی ہاہیت ہے کہ اس پر اور اس کے غیر پر جنس بولی جائے ماھو کے جواب میں اورنوع حقیقی اور اضافی کے درمیان عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہمیکیو نکہ بیدونوں انسان پر صادق آتی جیں اور نقطہ میں نوع حقیقی مجی آتی ہے نہ اصافی اور حیوان میں نوع اضافی مجی آتی ہے نہ کہ حقیق ۔

تشری : اس فصل میں نوع کی ایک اور تعریف کررہے ہیں جس کونوع اضافی کہتے ہیں۔ کیکن اس کی تعریف سے پہلے چند تمہیدات بیان کی جاتی ہیں۔

تمہید ﴿ اَ ﴾ : جسم مطلق وہ ہے کہ جس کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہوجیسے کتاب، اگر کسی چیز کی لمبائی اور گہرائی ہوجیسے کتاب، اگر کسی چیز کی لمبائی اور چوڑائی ہے مگر گہرائی نہیں ہے تو اس کو سطح کہتے ہیں جیسے کتاب کے ایک صفحہ کی جانب اور اگر کسی چیز کی لمبائی بھی نہ ہو چوڑائی اور گہرائی بھی نہ ہوتو اس کو فقط کہتے ہیں جیسے صفحے کا انتہائی آخری کو نہ۔ اس کو بعنوان دیگر یوں بھی کہا جا تا ہے کہ گی نقاط سے ملکر خط بنتا ہے اور کی خطوط سے مطح بنتی ہے اور کئی سطحوں سے جسم بنتا ہے جس کو عربی میں یوں تعبیر کیا جا تا ہے اگر فٹ المنسطح و السسطح کو المشطح طرث فٹ المجسمے۔

تمہيد ﴿ ٢ ﴾: نقط بھي ايك نوع بيكونك نوع كى تعريف اس پر تجي آتى ہے۔

تمہید ﴿ ٣٠﴾: ماہیت كالفظ تین معنوں میں استعال ہوتا ہے(۱) جن اشیاء سے ل كركو كى چيز بنے ان كو ماہیت كالفظ ان كو ماہیت كالفظ ان كو ماہیت كالفظ اور مراج كوبھى ماہیت كالفظ بولا جاتا ہے جو ماھو كے جواب ميں واقع ہواور ماھو كے جواب ميں فقط جنس اور نوع آتى ہیں۔

تمہید ﴿ ٧ ﴾: ماہیت بھی بسیطہ ہوتی ہے اور بھی مرکبہ۔ ماہیت بسیطہ وہ ہے جس کے اجزاء نہ ہوں جیسے نقطه اور جوہر، اور ماہیت مرکبہ وہ ہے جس کے اجزاء ہوں جیسے انسان وغیرہ۔ماہیت سیلہ ماہو کے جواب میں واقع نہیں ہوتی اسلئے (ماہیت بسطہ ہونے کی وجہ سے)جو ہر هاهو کے جواب میں واقع نہیں ہوگا۔ تُ*عريفِ نُوع اضافي*: ـهو ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو <sup>لي</sup>ني وہ ماہیت ہے کہ اگر اس کواورکسی دوسری چیز کولیکر ما ہو سے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہومثلاماهو کے ذریعے انسان اور فرس کو لے کرسوال کیا جائے تو جواب میں حیوان واقع ہوگا جوجنس ہے نوع حقیقی اوراضافی کے درمیان نسبت: نوع حقیق اور نوع اضافی کے درمیان نسبت عموم وخصوص من وجہ کی ہے۔انسان نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے اور حیوان نوع اضافی ہے مگر حقیقی نہیں اور نقطانو ع حقیقی ہے تکراضا فی نہیں کیونکہ نقطا کی ماہیت بسیطہ ہےاور ماہیت بسیطہ مساہو کے جواب میں واقع نہیں ہوتی اس لئے نقطہ پرنوع اضافی کی تعریف سچی نہیں آتی۔ فَصْلٌ فِي تَرْتِيبُ الْاَجْنَاسِ: اَلْجِنْسُ إِمَّا سَافِلٌ وَهُوَمَالا يَكُونُ تَحْتَهُ جِنْسٌ وَيَكُونُ فَوُقَـهُ جِنْسِ بَـلُ إِنَّـمَا يَكُونُ تَحْتَهُ النَّوُعُ كَالْحَيُوَانِ فَإِنَّهُ تَحْتَهُ الْإِنْسَانُ وَهُوَ نَوْعٌ وَفَوْقَهُ الْجِسُمُ النَّامِيُ وَهُوَ جِنُسٌ فَالْحَيُوا نُ جِنُسٌ سَافِلٌ وَإِمَّا مُتَوَسِّطٌ وَهُوَ مَا يَكُونُ تَسُحْتَهُ جِنُسٌ وَفَوْقَهُ آيُضاً جِنُسٌ كَالْجِسُمِ النَّامِيُ فَإِنَّ تَحْتَهُ الْحَيُوَانُ وَفَوْقَهُ الْجِسُمُ الْمُطُلَقُ وَإِمَّا عَالِ وَهُوَ مَالايَكُونُ فَوْقَهُ جِنُسٌ وَيُسَمَّى بِجِنُسِ الْإَجْنَاسِ آيُضاً كَالْجَوُهُرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَوْقَهُ جِنُسٌ وَ تَحْتَهُ الْجِسُمُ الْمُطُلَقُ وَالْجِسُمُ النَّامِي وَالْحَيُوانُ تر جمہ: فصل: اجناس کی ترتیب سے بیان میں :جنس یا تو سافل ہوگی اور وہ وہ ( جنس ) ہے جس کے تحت کوئی جنس نہ ہواوراس کے او برکوئی جنس ہو بلکہ سوااس کے نبین اس کے بنیج نوع ہی ہو جیسے حیوان کہ بیٹک اس کے بیچے انسان ہے اور وہ نوع ہے اور اس کے او پرجسم نامی ہے اور وہ جنس ہے پس حیوان جنس سافل ہے اور ماجنس متوسط ہوگی اوروہ وہ ( جنس ) ہے جس کے پنچ جنس ہواوراو پر بھی جنس ہوجیہے جسم

نامی کہاس کے ینچے حیوان ہے اور اوپر جسم مطلق ہے اور یاجنس عالی ہوگی اور وہ وہ (جنس) ہے جس کے اوپر کوئی جنس ندہواور اس کا نام جنس الاجناس بھی رکھا جاتا ہے جیسے جو ہر کہ بیٹک اس کے اوپر کوئی جنس

نہیں ہےاوراس کے نیچ جسم طلق جسم نامی اور حیوان ہیں۔

تشری : اس فصل میں اجناس کے درمیان ترتیب بیان کرر ہے ہیں۔ جنس کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) جنس سافل (۲) جنس متوسط (۳) جنس عالی۔

جنس سافل: ۔ وہ ہے جس کے نیچ جنس نہ ہو بلکہ اسکے نیچ نوع ہواور اس سے او پر جنس ہوجیسے حیوان

کے پنچےانسان ہے جوجنس نہیں بلکہ نوع ہے اور حیوان سے او پر کی اجناس موجود ہیں جسم نامی اور جسم ''

مطلق وغیرہ جبنس متوسط: جنس متوسط وہ ہے جس کے پنچ بھی اجناس ہوں اور اوپر بھی اجناس ہوں جیسے جسم نامی کہاس کے پنچ حیوان اور اوپر جسم مطلق ہے اور جسم مطلق کہاس کے اوپر جو ہراور اس کے

نیچ جسم نامی ہے۔ جنس عالی:۔ وہ ہے جس کے نیچ تو اجناس ہوں مگراس سےاو پر کوئی جنس نہ ہوجیسے سرید نامی جسم مطاہ حسان میں مصرف

جوہراس کے پنچاتو جسم مطلق جسم نامی اور حیوان اجناس موجود ہیں مگراس سے او پر کوئی جنس نہیں ہے اس کوچنس الا جناس بھی کہتے ہیں یعنی بیجنسوں کی بھی جنس ہے۔

فَصُلٌ: أَلَاجُنَاسُ الْعَالِيَةُ عَشَرَةٌ وَلَيْسَ فِي الْعَالَمِ شَيِّ خَارِجًا عَنُ هَذِهِ

الْآجُسَاسِ وَيُقَالُ لِهَا ذِهِ الْآجُسَاسِ الْعَالِيَةِ الْمَقُولَاتُ الْعَشَرُ اَيُضًا اَحَدُهَا الْجَوُهَرُ وَالْبَاقِى الْمَقُولَاتُ التِّسُعُ لِعَرْضِ وَالْجَوْهَرُ هُوَالْمَوْجُودُ لَا فِي مَؤْضُوع آَى مَحَلِّ

والباقِى المقولات التِسع يعرض والجوهر هوالموجود لا فِي موضوع اى محلٍ بَلُ قَائِمٌ بِنَفُسِهِ كَالْاَجُسَامِ وَالْعَرُضُ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي مَوْضُوعٍ أَى مَحَلٍ وَالْمَقُولُاتُ الْبَعَرُضِيَّةُ هِيَ الْكَبْمُ وَالْكَيْفُ وَالْإضَافَةُ وَالْآيُنُ وَالْمِلْكُ وَالْفِعُنُ

وَٱلْإِنْفِعَالُ وَالْمَتْى وَالْوَضْعُ وَتَجْمَعُهَا هَٰذَاالْبَيْتُ الْفَارُسِيُّ

مردے دراز نیکو دیدم بشہر امروز 🌣 باخواسة نشسة ازکرد خولیش فیروز

ترجمه: فصل: اجناس عاليه دس بين اورجهان من كوكى شي اليينبين جوان اجناس سے خارج مواوران

اجناس عاليه كومقولات عشر بھى كہاجاتا ہان ميں سے ايك جو مرہاور باقى نومقو لے عرض كے ہيں۔ اور جو ہروہ الی شی ہے جوموضوع لعنی مل کے بغیر موجود ہو بلکہ بلاکل خود قائم ہوجیسے اجسام ۔اورعرض وہ

اليي شي ہے جوموضوع ليعنى كل ميں موجود ہو۔اور مقولات عرضيہ نو ہيں (١) كم (٢) كيف (٣) اضافت

(٣) اين (۵) ملك (٢) نعل (٤) انفعال (٨) متى (٩) وضع اوران سب مقولات (كي امثله) كو

فاری کابی بیت جامع ہے۔

آج میں نے شہر میں ایک المبااچھا آ دمی دیکھا کہ جائی ہوئی چیز کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنے کام سے کامیاب تشریج: \_مناطقہ نے دیکھا کہ دنیا میں اجناس کتنی ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اجناس کل دس قتم کی ہیں اور ان کواجناس عالیہ عشرہ بھی کہتے ہیں اور مقولات عشر بھی کہتے ہیں۔ان میں سے ایک کاتعلق ذات سے ہے

اور بقیہ نو کا تعلق عرضیات سے ہے وہ مقولات عشریہ ہیں (۱)جو ہر(۲) کم (۳) کیف (۴) اضافت (۵) این (۲) ملک (۷) فعل (۸) انفعال (۹) متی (۱۰) اور وضع ان مقولات عشر کی کممل تفصیل تو

ان شاءالله تعالی مطولات میں آئے گی البین مخضر ان کا تعارف یہاں پر بھی ذکر کیا جاتا ہے۔

﴿ ال جو بر . ـ جسم قائم بذاته \_وه جم جوبذاتة قائم بولين اين قائم بون مي غير كاتحاج نه بو ادر بیذات کے قبلے سے ہے جیسےانسان وغیرہ ۔﴿ ٢﴾ کم : ۔ جو بذاتہ تشیم کوقبول کرےادراس کی دو

قتمیں ہیں (۱) متصل (۲) منفصل کم متصل مقدار کیلئے اور کم منفصل عدد کیلئے استعال ہوتا ہے۔ ﴿ ٣﴾ كيف: - جو بذاته تقسيم كوقبول نه كرے بلكه اس ميں غير كامحتاج ہو پھر اس كى چارفتميں ہيں

(۱) كيفيت محسوسه (۲) كيفيت نفسانيه (۳) كيفيت مختصه بالكميات (۴) كيفيت استعدادييه

﴿ ٢٧﴾ اضافت: اس وصف كو كهتيزين جوايك ثى كودوسرى ثى كے ساتھ نسبت دينے سے حاصل ہوتی ہے جسے بنوة اور ابوة آ دى باپ كى طرف نبت كرنے سے بيا ہاور بيا كى طرف نبت كرنے

ے باپ ہے۔ ﴿ ٤ ﴾ این: اس وصف كوكت بيں جوكى شى كوكس جگه ميں ركھنے سے حاصل ہوتى ہے۔ پھراین کی دوتسمیں ہیں(۱) این حقیق (۲) این غیر حقیق۔

این حقیقی :۔ جب کوئی چیز کسی جگہ ہواور اس کو کمل طور پہ مجر دے تو اس کواین حقیقی کہتے ہیں جیسے کوزہ یا پانی سے جرا ہوا کوئی برتن ۔ این غیر حقیقی:۔ جب کوئی چیز کسی جگد میں ہواوراس کو کمل طور پر نہ جر ہے تواس کواین غیر حقیقی کہتے ہیں جیسے آ دھا پانی سے بھرا ہوا کوزہ۔﴿٢﴾ ملک:۔اس وصف کو کہتے ہیں جوکسی چیز کے کسی چیز سے متصل اور ملتبس ہونے سے حاصل ہوجیسے پکڑی باندھنے یا ہتھیار پہننے کی ا بیئت ۔ ﴿ ﴾ فعل: فعل اس وصف کو کہتے ہیں جو کسی کوقوت سے فعل کی طرف لائے لیٹنی کسی میں کوئی استعدادموجود ہواوراس کو بالفعل لا یا جائے مثلا کسی لڑ کے میں ادب کی صلاحیت موجود ہو مگرا دب نەكرتا ہوا دراس كوكوئى آ دمی ادب سکھانے كيلئے مارے تو وہ گو يا ادب كوتوت سے فعل كی طرف لار ہاہے۔ 🗚 ﴾ انفعال: يمي چيز كوقوت سے فعل كى طرف لاتے وقت فاعل كے اثر قبول كرنے كوانفعال کہتے ہیں۔﴿٩﴾ متی: سیاین کی طرح ہے کہ مگر فرق سیے کہ این کسی چیز کے مکان میں ہونے سے صورت حاصلہ کو کہتے ہیں اور متی کسی چیز کے زمان یا وقت میں ہونے سے جوصورت حاصل ہوتی ہے ۔ ہے ہیں پھرائی بھی غیر حقیق کی مثال نماز ہے۔ کھی میں میں اس کو کہتے ہیں پھراسکی بھی دونشمیں ہیں(۱)متی حقیقی (۲)متی غیر حقیقی \_متی حقیقی کی مثال روز ہ ہےاور

ا ﴿١٠﴾ وضع: ١١٠ وصف كوكت مي جوجم كواس كيعض اجزاء كى بعض كى طرف نسبت كرنے سے حاصل ہو۔ان دی اشیاء کی امثلہ کوفاری کے ایک شعر میں جمع کردیا گیا ہے جو کمحقق طوی کا شعر ہے۔ مردے دراز نیکو دیدم بشہر امروز 🏗 باخواسة نشسة ازکرد خویش فیروز میں نے شہر میں آج ایک المبااچھامردد یکھا 🖈 جاہی ہوئی چیز کے ساتھ بیٹھا سے کئے ہوئے سے کامیاب اس شعر میں مر د جو ہر ، دراز کم متصل ، نیکوانفعال ، دیدم کیفیت مجسوسہ شہراین غیر حقیقی ، امروز متی غیر حقیقی ، با خواسته اضافت ،نشه ته وضع ، از کر دفعل ، اور فیروز ملک ہے۔

اس طرح ایک اورشعر میں بھی ان دس اشیاء کواکٹھا کیا گیا ہے وہ شعریہ ہے۔

بدورت ہے عاشق دل شکتہ 🖈 سیاہ کردہ جامہ کہنج نشستہ

ر آاردومرقات سر آاردومرقات

تیرے دور میں بہت سارے عاشق ٹوٹے ول والے کہ لباس سیاہ کئے ہوئے ایک کونے میں بیٹے ہیں بیٹے ہیں بیٹے ہیں بیٹے ہیں بیدورت متی غیر حقیقی ، لیے کم منفصل ، عاشق اضافت ، دل جو ہر، شکتہ انفعال ، سیاہ کیفیت

محسوسہ، کردہ فعل، جامہ ملک، بکنج این غیر حقیقی اور نشستہ وضع ہے۔

ای طرح ایک شاعرنے انہی دی اشیاء کی امثلہ کوایک عربی کے شعریش بھی جع کیا ہے جو تقریباای گزشتہ شعر کا ترجمہ ہے \_

فَصْلٌ فِى تَرُتِيْبِ ٱلْاَنُوَاعِ: إِعْلَمُ اَنَّ الْاَنُوَاعَ قَدُ تُرَتَّبُ مُتَنَازِلَةً فَالنَّوُعُ قَدُ يَكُونُ لَى مَتَنَاذِلَةً فَالنَّوُعُ وَفَوْقَهُ نَوُعٌ الْعَالِى وَقَدُ يَكُونُ تَحْتَهُ نَوُعٌ وَفَوْقَهُ نَوُعٌ وَهُوَالنَّوُعُ السَّافِلُ وَهُوَالنَّوُعُ السَّافِلُ وَهُواللَّهُ عُ السَّافِلُ وَيُقَالُ لَهُ نَوْعُ الْكَنُواعَ الْكَافِلُ وَيُقَالُ لَهُ نَوْعُ الْكَنُواعَ الْكَافِلُ وَيُقَالُ لَهُ نَوْعُ الْكَنُواعِ الْمُضَا

ترجمہ: فصل: انواع کی ترتیب میں: تو جان لے کہ انواع بھی ترتیب دی جاتی ہیں نیچے اترتی ہوئی ا پس نوع بھی اس کے نیچے نوع ہوگی اور اس کے او پرنوع نہ ہوگی تو وہ نوع عالی ہے اور بھی اس کے پیچے

بھی نوع ہوگی اوراد پر بھی نوع ہوگی اور بینوع متوسط ہے اور بھی اس کے پنچے نوع نہ ہوگی اور او پر نوع ہوگی اور وہ نوع سافل ہے اور اس کونوع الانواع بھی کہاجا تا ہے۔

تشرتے:۔یہاں سے معبِّف ؓ انواع کے درمیان ترتیب بیان فر مار ہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بات یا در کھیں کہنوع حقیقی تو فقط ایک ہی ہوتی ہے بیر تیب انواع اضافیہ کے درمیان بیان کی جارہی ہے اور نوع اضافی کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نوع کی ترتیب بھی جنس کی ترتیب کی طرح ہے مگر جنس

میں عمومیت کا اعتبار کیاجا تا ہے لینی جوجنس جتنی اعم ہوگی اتنی ہی اعلیٰ ہوگی لیکن نوع میں خصوصیت کا اعتبار کیاجا تا ہے لینی جونوع جتنی اخص ہوگی اتنی ہی اعلیٰ ہوگی۔ شرح اردومرقات

نوع کی بھی تین قتمیں ہیں (۱) نوع عالی (۲) نوع متوسط (۳) نوع سافل۔

نوع عالى: جس كے ينچانواع موں اوراس كاو پركوئى نوع ندمواس كونوع عالى كما جاتا ہے جيسے جسم

مطلق نوع متوسط: بسنوع کے نیج بھی انواع ہوں ادراد پر بھی انواع ہوں جیسے حیوان ادرجسم

نا می **نوع سافل: ب**ص کے نیچکوئی نوع نہ ہوالبتہ اس کے اوپر انواع ہوں جیسے انسان ۔ اوراسی کو

نوع الانواع بھی کہاجا تا ہے۔ کیونکہ بینوع تمام انواع سے اخص ہے۔ ٱلثَّالِثُ ٱلْفَصُلُ: وَهُوَ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى الشَّئ فِيُ جَوَابِ أَيُّ شَيٌّ هُوَ فِي ذَاتِهِ كَمَا

إِذَا سُئِلَ الْإِنْسَانُ بِآئٌ شَى هُوَ فِي ذَاتِهِ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ نَاطِقٌ وَهُوَ قِسُمَانِ قَرِيُبٌ وَبَعِيدٌ

فَالْقَرِيْبُ هُوَالْمُمَيِّزُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيدُ هُوَالْمُمَيِّزُ عَن الْمُشَارَكَاتِ فِي الْجِنُسِ الْبَعِيُدِ فَالْآوَلُ كَالنَّاطِقِ لِلْإِنْسَانِ وَالثَّانِي كَالْحَسَّاسِ لَهُ

ترجمه: قصل: تيسري كل نصل ہے اوروہ ايس كلى ہے جوكس ثى پر بولى جائے اى شى ھو فى ذات م

کے جواب میں جیبا کہ جب انسان کے بارے میں ای شیع هو فی ذاته کے ساتھ سوال کیا جائے تو

جواب دیا جائےگا بایں طور کہ وہ ناطق ہے۔اوروہ فصل دوقتم پر ہے(ا) قریب (۲) بعید۔ پس قریب وہ

فصل ہے جوتمیز دینے والی ہے جنس قریب میں شریک افرادسے۔اور فصل بعیدوہ فصل ہے جوتمیز دینے والی ہے جنس بعید میں شریک افراد ہے۔ پس اول کی مثال جیسے ناطق انسان کیلئے اور ثانی کی مثال جیسے

حباس انسان کیلئے۔

تشری . یہاں سے مصنف کلیات خس میں سے تیسری کلی فصل کوبیان فرمار ہے ہیں۔

فصل كى تعريف: ـ كلى مقول على الشئ في جواب اى شئ هو في ذاته (تصل وهكل ہے جو کی چیز پرای شی هو فی ذاته کے جواب میں بولی جائے )

فوائد قیود: کلی مقول علی الشی بمز لجس کے ہیمر فاور غیرمر فسسب وشال

ہے فی جواب ای شی بہانصل ہاں سے بنس بنوع اور عرض عام خارج ہو گئے کیونکہ جنس اور نوع

ماھو کے جواب میں آتے ہیں ای شی کے جواب میں نہیں اور عرض عام کی کے جواب میں نہیں آتا فی ذاته فصل ٹانی ہے اس سے خاصہ خارج ہو گیا کیونکہ وہ ای شی ھو فی عرضہ کے جواب میں

> ] [ بولاجا تا ہے۔

اقسام فصل: فصل کی دونشمیں ہیں (۱) نصل قریب (۲) نصل بعید۔

فصل قریب : جوکی ماہیت کوجس قریب کے مشارکات (شریک چیزوں) سے جدا کرے جیسے ناطق انسان کیلیے فصل قریب ہے۔ جب حیوان ناطق کہاجائے گا تو اس وقت حیوا نیت میں شریک تمام

اشیاء سے ناطق انسان کوجدا کردےگا۔ فصل بعید:۔جوجنس بعید کے مشار کا ت ہے کی ماہیت کوجدا کرے جیسے حساس انسان کیلیے نصل بعید

ہے ، جنس بعید کے مشار کات ( درخت وغیرہ ) سے انسان کو جدا کرتا ہے گرجنس قریب کے مشار کات ( گھوڑا، گدھاوغیرہ ) سے جدانہیں کرتا۔

وَلِلْفَصُلِ نِسُبَةٌ إِلَى النَّوْعِ فَيُسَمَّى مُقَوِّمًا لِدُخُولِهِ فِى قِوَامِ النَّوْعِ وَحَقِيُقَتِهِ وَنِسُبَةٌ إِلَى الْحِنُسِ فَيُسَمَّى مُقَسِّمًا لِلْأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجِنُسَ وَيُحَصِّلُ قِسْمًا لَهُ كَالنَّاطِقِ

رَبِسَهِ بِعِي مَسْبِعَسِ يَسْعَى عَلَيْسَانَ هُوَالْحَيُوانُ النَّاطِقُ وَمُقَسِّمٌ لِلْحَيُوانِ لِآنَّ بِالنَّاطِقِ فَهُو مُتَقَوِّمٌ لِلْإِنْسَانِ لِآنَ الْإِنْسَانَ هُوَالْحَيُوانُ النَّاطِقُ وَالْآخَرُ الْحَيُوانُ الْغَيُرُ النَّاطِقُ حَصَلَ لِلْحَيُوانِ قِسْمَانِ آحَدُهُمَا الْحَيُوانُ النَّاطِقُ وَالْآخَرُ الْحَيُوانُ الْغَيْرُ النَّاطِقُ

ترجمہ:۔اورنصل کی ایک نبیت نوع کی طرف ہے ہیں اس کا نام مقوِّ مرکھاجاتا ہے اس کے نوع کے قوام اور حقیقت میں داخل ہونے کی وجہ ہے۔اور نصل کی دوسری نبیت جنس کی طرف ہے ہیں (اس اعتبار سے نصیل ) کانام مقیّم رکھاجاتا ہے کیونکہ وہنس کوتقیم کرتی ہے اور جنس کیلئے ایک قسم مہیا کرتی ہے

جیسے ناطق انسان کیلئے مقوم ہے اسلئے کہ انسان وہ حیوان ناطق ہی ہے اور حیوان کیلئے مقسم ہے اس لئے کہ ناطق کے ساتھ ہی حیوان کیلئے دو قسمیں حاصل ہو کیں ایک حیوان ناطق اور دوسری حیوان غیر ناطق

تشریج: فصل کا تعلق نوع کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جنس کے ساتھ بھی۔ جب نوع کے ساتھ فصل کا

شرح اردد مرقات

تعلق ہوتا ہے تو نصل نوع کو تو ام دیتی ہے یعنی اس کی ذات میں داخل ہوتی ہے اس لئے اس وقت اس کا مام عقوم ہوتا ہے۔ اور جب فصل کا تعلق جنس کے ساتھ ہوتو اس وقت فصل جنس کو تقسیم کرتی ہے اس لئے اس وقت فصل کو ققسم کہتے ہیں۔ جیسے ناطق نے آ کر انسان کو تو ام دیا ہے کہ ناطق نہ ہوتا تو انسان فرس، عنم وغیرہ سے جدا نہ ہوتا بلکہ ان کے ساتھ مل جاتا۔ اور یہی ناطق جب حیوان کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو تقسیم کردیتا ہے کہ بعض حیوان ناطق ہوتے ہیں اور بعض غیر ناطق ہوتے ہیں۔

فَصُلِّ: كُلُّ مُقَوِّم لِلُعَالِيُ مُقَوِّمٌ لِلسَّافِلِ كَالْقَابِلِ لِلَا بُعَادِ فَاِنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ وَهُوَ مُقَوِّمٌ لِلْجَسْمِ وَهُوَ مُقَوِّمٌ لِلْجَسْمِ النَّامِيُ وَالْحَيُوانِ وَالْإِنْسَانِ وَكَالنَّامِيُ فَإِنَّهُ كَمَا اَنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ النَّامِي مُقَوِّمٌ لِلْجُسْمِ النَّامِي وَالْمُتَحَرِّكِ بِالْإِرَادَةِ النَّامِي مُقَوِّمٌ لِلْكَنُوانِ وَمُقَوِّمٌ لِلْإِنْسَانِ اَيُضَاوَ كَالْحَسَّاسِ وَالْمُتَحَرِّكِ بِالْإِرَادَةِ فَالنَّهُمَا مُقَوِّمًا لِلْحَيُوانِ كَذَلِكَ مُقَوِّمَانِ لِلْإِنْسَانِ وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّم للسَّافِل مُقَوِّمًا لِلْحَيْوانِ كَذَلِكَ مُقَوِّمً لللَّهُ لِلْمُنَانِ وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّم لللَّالُسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْحَيْوانِ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُعْلِي اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ

لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْعَالِي فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلُلِانُسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْحَيُوانِ

مرجمہ: فصل: برنصل جوعالی کامقوم ہے وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا جیسے قابل للا بعاد (ابعاد ثلاثہ کو بول

کرنے والا ہونا) کہ وہ (عالی) جسم کامقوم ہے اور (سافل) جسم نامی حیوان اور انسان کا بھی مقوم ہے

اور نامی کہ جیسے وہ (عالی) جسم نامی کا مقوم ہے (سافل) حیوان کا مقوم ہے انسان کا بھی مقوم ہے

اور حساس اور متحرک بالا رادہ کہ جیسے وہ دونوں (عالی) حیوان کے مقوم ہیں (سافل) انسان کے بھی

مقوم ہیں ۔اور یہ بات نہیں ہے کہ سافل کا مقوم عالی کا بھی مقوم ہوکیونکہ ناطق (سافل) انسان کا تو

تشری : ۔ اس فصل اور اس سے آگل فصل میں مصنِف ؓ جارضا بطے بیان فر مار ہے ہیں لیکن ان ضوا بط سے کہلے چند فو اکد ملاحظہ فر ماکیں ۔

فوائد: ﴿ ا﴾: جِهِم طلق کی ایک تعریف من له طول و عرض و عمق ہے جو پہلے گزر پچکی ہے گر مجھی اس کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ قباب ل لیلابعاد الثلثہ (جوابعاد ثلاثہ کو قبول کرے) ابعاد بسعسد کی جمع ہےاورابعادوہی طول،عرض اورعمق ہیں یعنی جسم وہ ہے جولمبائی، چوڑ ائی اور گہرائی کوقبول سے حسیرہ سی ت

كرے جسم نامى كى تعريف ب هو جسم نامى وه بر صن والاجسم بـ

اعتراض: جمم ای کی تعریف آپ نے جمم ای ہی کی ہے حالانکہ کی چیز کی تعریف انہی الفاظ ہے

کرنا توشی کی اپنی ہی ذات ہے تعریف کرنا ہوااور بدورست نہیں ہے۔جواب:۔وہ جسم نامی جس کی ہم تعریف کررہے ہیں وہ اصطلاحی جسم نامی ہے یعنی بتاویل اصطلاح ہو گیا ہے۔ جب کوئی چیز بتاویل لفظ

یا اصطلاح ہوجائے تو اس کے معنی کی طرف نہیں دیکھا جاتا اور ہم جن الفاظ سے تعریف کررہے ہیں وہ

اصطلاح نبیس ان میں ان کالغوی معنی مراد ہے۔اسلے شی کی اپنی ہی ذات سے تعریف کر نالا زم نبیس آتا

فائده ﴿٢﴾: ينوع كى ويساتو تين اى قسمين (عالى، سافل، متوسط) بين مرتبهي براو پر والى نوع

کوعالی اور ہرینچے والی نوع کوسافل کہددیتے ہیں مثلاجہم نامی حیوان کے اعتبار سے عالی ہے مگرجسم مطلق کے اعتبار سے سافل ہے۔اسی طرح تبھی جش عالی سے مراد ہراو پر والی جنس اور سافل سے مراد

ہرینچے والی جنس ہوتی ہے اور یہاں اس نصل میں عالی اور سافل سے یہی معنی مراد ہوگا۔

ضابطه ﴿ الله : \_ تَسَلَّ مقوم للعالى مقوم للسافل (برعالى كامقوم مافل كابعي مقوم بوكا) يعنى جو

نصل عالی توقوام دے گی وہی نصل سافل کو بھی ضرور توام دے گی مثلاق ابسل لسلابعاد الشاشد میں ہے۔ جسم مطلق کیلئے اور جسم مطلق نوع عالی ہے اور یہی قابل للابعاد سافل یعنی جسم نامی اور حیوان اور انسان

کیلیے بھی مقوم ہے اور ان کی حقیقت میں بھی داخل ہے۔

ضابطه ﴿٢﴾:ليس كل مقوم للسافل مقوم للعالى (برسافل كامقوم عالى كامقوم نيس بوگا)

یعنی جونصل سافل کوقوام دے گی وہ ضروری نہیں کہ وہ عالی کوبھی قوام دے مثلا ناطق انسان کیلئے تو مقوم ہے اس کی تعریف حیوان ناطق ہے گرحیوان کیلئے ناطق مقوم نہیں ہے کیونکہ حیوان کی تعریف میں ناطق

شامل نہیں ہے ۔

فَصُلَّ: كُلُّ فَصُلِ مُقَسِم لِلسَّافِلِ مُقَسِم لِلمَّافِلِ مُقَسِمٌ لِلُعَالِى فَالنَّاطِقُ كَمَا يُقَسِمُ الْحَيُوانَ إِلَى النَّاطِقِ وَغَيُرِ النَّاطِقِ كَذَٰلِكَ يُقَسِّمُ الْجِسُمَ الْمُطُلَقَ إِلَيُهِمَا وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّم المُطُلَقَ إِلَيْهِمَا وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّم النَّامِي إِلَى الْجِسُمِ مُقَلَّا يُقَسِّمُ الْجِسُمِ النَّامِي إِلَى الْجِسُمِ النَّامِي الْخَيُو الْحَسَّاسِ وَلَيْسَ يُقَسِّمُ الْحَيُوانَ إِلَيْهِمَا النَّامِي الْخَيُو الْحَسَّاسِ وَلَيْسَ يُقَسِّمُ الْحَيُوانَ إِلَيْهِمَا فَإِنَّ كُلُّ حَيْوان حَسَّاسٌ وَلا يُوْجَدُ غَيْرُ حَسَّاسٍ

ترجمہ نصل ہروہ فصل جوسافل کیلئے مقسم ہے وہ عالی کیلئے بھی مقسم ہوگی پس ناطق جیسا کہ حیوان کو تقسیم کرتا ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف ایسے ہی جسم مطلق کو تقسیم کرتا ہے ان دونوں کی طرف ایسے ہی جسم مطلق کو تقسیم کرتا ہے جسم نامی حساس اور جسم نامی جرعالی کامقسم سافل کامقسم نہیں ہوتا کیونکہ حساس مثلاجسم نامی کو تقسیم کرتا ہے جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس کی طرف اور حیوان کو تقسیم نہیں کرتا ان دونوں کی طرف کیونکہ ہر حیوان حساس ہے اور نہیں پایا جاتا ایسا حیوان جوحساس نہ ہو۔

ضابطه ﴿ ٢ ﴾ اليس كل مقسم للعالى مقسما للسافل (برعالى كامقسم سافل كامقسم بين بوگا) عيد حساس جمم نامى تقيم كرتا ب كه بعض جمم نامى حساس بوت بين اور بعض غير حساس ليكن بي حساس حيوان اورانسان كيليم مقسم نبين كونكه انسان اورجوان بوت بى حساس بين غير حساس بوت بى نبيل - حيوان اورانسان كيليم مقسم نبيل كونكه انسان اورجوان بوت بى حساس بين غير حساس بوت بى نبيل - فصل اَلْكُلِي الرَّابِعُ الْحَاصَةُ : وَهُوَ كُلِّي خَارِجٌ عَنُ حَقِيفَةِ الْافْوَادِ مَحْمُولُ لَا عَلَى اَفْرَادٍ وَ اقِعَةٍ تَحْتَ حَقِيفَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطُ كَالصَّاحِكِ لِلْإِنْسَانَ وَالْكَاتِب لَهُ تر چمہ: فصل: چوتھی کلی خاصہ ہےاوروہ ایسی کلی ہے جوافراد کی حقیقت سے خارج ہوکرا پیے افراد پر میں است

محمول ہوجوا یک بی حقیقت کے تحت واقع ہیں جیسے ضاحک اور کا تب انسان کیلئے۔

تشری : \_ يهال مع معنف كلى كى چۇھى قىم خاصە كوبيان فرمار بى بى -

خاصه کی تعریف: مهو کلی حارج عن حقیقة الافراد محمول علی افراد واقعة تحت حقیقة واحداد واقعة تحت حقیقة واحداد واقعة تحت حقیقة واحداد والمحارج بوكرا يحافراد وجزئيات كر حقیقت محارج بوكرا يحافراد وجزئيات پر بولی جائے جوایک حقیقت والے بول) جیسے ضاحک انسان كیلئے خاصه ہے۔ بیانسان كی

حقیقت و ماہیت سے خارج ہے اور افراد انسانیہ کے ساتھ خاص ہے جن کی حقیقت ایک ہے۔

فَصُلَّ ٱلْخَامِسُ مِنَ الْكُلِيَّاتِ الْعَرُضُ الْعَامُّ: وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى اَفُوادِ

حَقِيُقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى غَيْرِهَا كَا لُمَاشِي الْمَحْمُولِ عَلَى أَفُرَادِ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ

ترجمہ: کھل: کلیات میں سے پانچویں کلی عرض عام ہے اور وہ ایس کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہوکرایک حقیقت والے افراد پر اوران کے غیر پرمجمول ہوجیسے ماثی جوانسان اور فرس کے افراد پر

محمول ہوتا ہے۔

تشریج: \_ یہاں ہےمصنف یانچویں کلی عرض عام کوبیان کررہے ہیں ۔

عرض عام كى تعريف: هو الكلى المحارج المقول على افراد حقيقة واحدة وعلى على افراد حقيقة واحدة وعلى عيرها (عرض عام وه كلى هجوائي افراد كى حقيقت سے خارج بهوكرايسے افراد پر بول جائے جوايك حقيقت والے نه بور) جيسے ماش (چلنے والا) يرمخلف حقائق والے افراد پر بولا جاتا ہے يعنى انسان،

فرس،بقروغیرہ پر کیونکہ میسب چلنے والے ہیں۔

فَائِسَةٌ: وَإِذْ قَدْ عَلِمُتَ مِمَّا ذَكَرُنَا اَنَّ الْكُلِيَّاتِ حَمُسٌ ٱلْاَوَّلُ الْجِنْسُ وَالشَّانِسُ النَّوُعُ وَالثَّالِثُ الْفَصْلُ وَالرَّابِعُ الْحَاصَّةُ وَالْخَامِسُ الْعَرُصُ الْعَامُ فَاعْلَمُ اَنَّ الثَّلْثَةَ ٱلْاُوَلَ يُقَالُ لَهَا الذَّاتِيَّاتُ وَيُقَالُ لِلاَّحِرَيْنِ الْعَرُضِيَّاتُ وَقَدْ يُخْتَصُّ إِسْمُ الذَّاتِيِّ بِالْجِنُسِ وَالْفَصُلِ فَقَطُ وَلا يُطُلَقُ عَلَى النَّوُعِ بِهِلْذَا الْإِطُلاقِ لَفُظُ الدَّاتِي

ترجمہ: ۔ فائدہ: جب تونے ہاری ذکر کردہ گفتگو سے جان لیا کہ کلیات یانچ ہیں پہلی جنس ہے، دوسری

نوع ہے، تیسری نصل ہے، چوتھی خاصہ ہے اور پانچویں عرض عام ہے پس جان لے کہ پہلی تین کو کہاجا تا ہے صرف جنس کہ اجا تا ہے صرف جنس

تشريح: کِل کی ابتداءُ دوتشمیں ہیں(۱) ذاتی (۲) عرضی۔

**ذ اتی** :\_جواپنے افراد وجزئیات کی قیقت میں داخل ہو\_

عرضی: ۔جواپے افرادوجزئیات کی حقیقت سے خارج ہو۔

یا تخس میں سے پہلی تین یعنی جنس،نوع اور نصل کوذاتیات اور آخری دو یعنی خاصه اور

عرض عام کوعرضیات کہاجا تا ہے۔لیکن اس پرایک اعتراض ہوتا ہے

اعتراض: اس تعریف کے مطابق تو نوع کلی و اتی سے خارج ہے کیونکہ وہ اپنے افراد کی مکمل حقیقت ہوتی ہے داخل نہیں ہوتی ۔جواب: ہم یہاں داخل سے مرادیہ لیتے ہیں کہ خارج نہ ہواورنوع اپنے

ا فرادو جزئیات کی حقیقت سے خارج نہیں ہے۔

لیکن بعض حفرات کے نز دیک نوع کلی ذاتی کی قتم ہی نہیں ہے بلکہ بیا لیک مستقل کلی ہے ان میں سرم طالق کلی کی اوا اُنٹس فتسمیں موروائیس گی (۱) کلی ذاتی (۲) نوع (۳) کی عرضی

ئه نهب كے مطابق كلى كى اولا تين قسميں ہوجائيں گى (١) كلى ذاتى (٢) نوع (٣) اور كلى عرضى \_ فَصُلٌ: ٱلْعَرُضِيُّ اَعْنِيُ الْحَاصَّةَ وَالْعَرُضَ الْعَامَّ يَنْقَسِمُ إِلَى لاَزِمَ وَمُفَادِقِ فَاللَّاذِمُ

مَا يَـمُتَـنِعُ إِنْفِكَاكُهُ عَنِ الشَّى إِمَّا بِالنَّطُرِ إِلَى الْمَا هِيَّةِ كَالزَّوْجِيَّةِ لِلاَرْبَعَةِ وَالْفَرُدِيَّةِ لِـلَّمَالَيْةِ فَإِنَّ إِنْفِكَاكَ الزَّوْجِيَّةِ عَنِ الْاَرْبَعَةِ وَالْفَرُدِيَّةِ عَنِ الثَّلْثَةِ مُسْتَجِيْلٌ وَإِمَّا بِالنَّطُرِ

اِلَى الْوُجُودِ كَالسَّوَادِ لِلْحَبْشِي فَانَّ اِنْفِكَاكَ السَّوَادِ عَنُ وُجُودِ الْحَبُشِي مُسْتَحِيلٌ لا عَنُ مَاهِيَّتِهِ لِاَنَّ مَاهِيَّتَهُ الْإِنْسَانُ وَظَاهِرٌ اَنَّ السَّوَادَ لَيْسَ بِلازِم لِلْإِنْسَان وَالْعَرُصُ الْمُفَادِقْ مَا لَمُ يَمُتَنِعُ إِنْفِكِاكُهُ عَنِ الْمَلْزُومُ كَالْكِتَابَةِ بِالْفِعُلِ لِلْإِنْسَانِ وَالْمَشْي بِالْفِعُلِ لَهُ ترجمه: فصل: عرضى مِن مرادليتا مون خاصه اورع ض عام وتقيم موتى سے لازم اور مفارق كى طرف

روسی کا درم وہ عرضی ہے جس کاشی سے جدا ہونا محال ہویا ماہیت کی طرف نظر کرنے کے ساتھ جیسے جفت

ہونا جار کیلئے اور طاق ہونا تین کیلئے ، کیونکہ زوجیت کا جار سے ادر فردیت کا تین سے جدا ہونا محال ہے یا وجود کی طرف نظر کرنے کے ساتھ جیسے حبثی کا کالا ہونا کیونکہ سیا ہی کاحبثی کے وجود سے جدا ہونا محال

ہے نہ کداس کی ماہیت ہے اس لئے کداس کی ماہیت انسان ہے اور ظاہر بات ہے کہ سواد انسان کولا زم نہیں ہے۔اور عرض مفارق و معرضی ہے جس کا ملزوم سے جدا ہونا محال ہوجیسے کتابت بالفعل اور مشی

الفعل إنسان كيلئے۔

تشریح: این فصل میں مصنف کی عرضی یعنی خاصدا در عرض عام کی تقییم فر مارہے ہیں۔

خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک کی دود دفتھیں ہیں (۱)لازم(۲) مفارق لیعنی کلی عرضی کی جار فتھیں ہیں(۱) خاصہ لازم(۲) خاصہ مفارق (۳)عرض عام لازم(۴)عرض عام مفارق \_

**خاصہ لا زم: جس کا ثی سے جدا ہوتا متنع ہو۔اس کی پھر دونشمیں ہیں (ا)یا تو ماہیت کے اعتبار سے جدا** 

ہونامتنع ہوگا جس طرح چارہے جفت کا جدا ہونامتنع ہے کیونکہ جفت ہونا چارکی ماہیت کے ساتھ چمٹا ہوا

ہے(۲) یا ماہیت کے اعتبار ہے تو جدا ہوناممکن ہوگمر وجود کے اعتبار سے جدا ہوناممتنع ہوجیسے مبثی کا کالا ہونا سریہ حدث سے میں نہ سریہ سریہ کے اعتبار سے جدا ہوناممتنع ہوجیسے مبثی کا کالا ہونا

، کہ کالا ہونا حبثی کی ماہیت کولا زم ہیں ہے بلکداس کے وجود کولا زم ہے۔

خاصه مفارق: جس کاشی ہے جدا ہوناممکن ہوجیہا کہ کتابت بالفعل کیونکہ بعض اوقات بیانسان ہے سریہ

جدابھی ہوجاتی ہے۔

عرض عام لا زم: ۔ جس کا اپنے افراد ہے جدا ہونامتنع ہوجیسے مثی بالقوۃ اپنے افراد کیلئے ہمیشہ لازم

ہاں کی بھی خاصدلازم کی طرح دوقتمیں ہیں(۱) نظراالی الماہیت (۲) نظراالی الوجود۔

عرض عام مفارق: بص کااپ افراد سے جدا ہوناممکن ہوجیے مثی بالفعل (بالفعل چلنا) یہ اپ

ا فراد سے جدا بھی ہوسکتا ہے کیونکہ حیوانات بھی چلتے ہیں اور بھی نہیں چلتے ۔

فَصُلِّ: وَالْعَرُضُ اللَّاذِمُ قِسُمَانِ أَلْاَوَّلُ مَا يَلْزَمُ تَصَوُّرُهُ مِنُ تَصَوُّرِ الْمَلُزُومِ
كَالْبَصَسِ لِللَّعَلَى وَالشَّانِي مَا يَلُزَمُ مِنُ تَصَوُّرِ الْمَلُزُومِ وَاللَّاذِمِ الْجَزُمُ بِاللُّزُومِ
كَالنَّوُ جِيَّةٍ لِلْاَرْبَعَةِ فَإِنَّ مِنُ تَصَوَّرَ الْاَرْبَعَةَ وَتَصَوَّرَ مَفْهُومَ الزَّوْجِيَّةِ يَجُزِمُ بَدَاهَةً أَنَّ الْاَرْبَعَةَ زَوْجٌ مُنْقَسِمَةٌ بِمُتَمَاوِيَيُنِ

ترجمہ: فصل: اورع ضلازم کی دوسمیں ہیں (۱) جس کا تصور ملزوم کے تصور ہے ہی لازم آ جائے جسے بھر کا تصور اندھے بن کیلئے (۲) ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا یقین آ جائے جیسے جفت ہونا چار کیلئے کیونکہ جوآ دمی چار کا تصور کرے اور زوجیت کا تصور کرے دہ فوراً یقین کرلے گا کہ چار جفت

ہےاوردو برابرحصوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔

تشریخ: \_یہاں سے مصنِف ؓ لازم کی قتمیں بیان فرمارہے ہیں انہوں نے تو دو قتمیں بیان کی ہیں گر ہم تین قتمیں بیان کریں گے۔

لازم كى تين قسميں ہيں (١) لازم بيّن بالمعنى الاخص (٢) لازم بيّن بالمعنى الاعم (٣) لازم غير بيّن \_

لا زم بین بالمعنی الاخص: ایسالازم ہے کہ فقط ملزوم کے تصور سے لا زم اور ملزوم کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں آ جائے جیسے عمی کی دلالت بصر پر کہ جیسے ہی ہم نے اندھا بن کہا تو ایک ایسی آ کھے کا تصور ہمارے ذہن میں آیا جس کونو رلازم تھا۔

لا زم بین بالمعنی الاعم - ایسالا زم ہے کہ فقط ملز وم کے تصور سے لازم کا تصور اور لڑوم کا یفین ہمارے ذہن میں نہآئے بلکہ لازم کا علیحدہ سے تصور کرنا پڑے پھر لڑوم کا یقین آئے جیسے چار کو جفت ہونالا زم ہے یہاں صرف چار کے تصور سے اس کے جفت ہونے کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا بلکہ چار اور جفت دونوں کا الگ الگ تصور کرنے کے بعدان کے درمیان لڑوم کا تصور ذہن میں آتا ہے۔

لا زم غیر بین: لازم اور ملزوم دونوں کے تصور ہے بھی گروم کا تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے بلکہ اس

کیلئے ایک تیسری چیز لیعنی دلیل کی بھی ضرورت ہوجیسے عالم کو حادث ہونا لازم ہے یہاں عالم کااور حادث کا تصور کرنے ہے بھی ان کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں نہیں آتا بلکدایک دلیل بھی دیل بڑتی

ہےکہ العالَم متغیر و کل متغیر حادث س کے بعدان کے درمیان لزوم کا یقین آتا ہے۔

فَـصُـلٌ: ٱلْعَرَٰصُ الْـمُـفَارِقُ آعَنِيُ مَا يُمُكِنُ إِنْفِكَاكُهُ عَنِ الْمَعْرُوْضِ آيُضًا قِسْمَانِ اَحَدُهُمَا مَا يَدُوُمُ عُرُوْضُهُ لِلُمَلُزُومِ كَالْحَرْكَةِ لِلْفَلَكِ وَالثَّانِيُ مَا يَزُولُ عَنْهُ

إِمَّا بِسُرُعَةٍ كَحُمْرَةِ الْحَجُلِ وَصُفُرَةِ الْوَجِلِ أَوْبِكُو عِ كَالشَّيْبِ وَالشَّبَابِ

تر جمه: فصل: عرض مفارق میں مراد لیتا ہوں وہ کلی عرضی جس کا معروض ہے جدا ہوناممکن ہووہ بھی

روقتم پر ہے(۱) جس کاملز وم کو عارض ہونا دائی ہوجیسے آسان کیلئے حرکت (۲) جوملز وم سے زائل ہوجائے

یا تو جلدی ہے جیسے شرمندہ آ دی کی سرخی اور ڈرنے والی کی زردی یا دیر سے زائل ہوجیسے بڑھا پا اور جوانی۔

تشریح: \_ یہاں ہےمصنف عرض مفارق کی قتمیں بیان فرمار ہے ہیں اولاً تو مفارق کی دوتشمیں ہیں مر چردوسری قتم کی دوقتمیں ہیں تو کل تین قتمیں بن جاتی ہیں (۱)لازم کا ملزوم سے جدا ہوناممکن تو

ہولیکن جدانہ ہوجیسے آسان کی گردش کارک جاناممکن ہے مگررکے گی نہیں (قدیم مناطقہ کے ہاں آسان

گروش کرر ہا ہےاور پیمثال ای نظریے کے مطابق ہے)(۲)لا زم کاملزوم سے جدا ہوناممکن بھی ہواور

بالفعل جدابھی ہو پھریا تو جلدی کے ساتھ جدا ہوجائے یا دیر سے۔اگر جلدی سے جدا ہوتو بید دوسری قشم

ہے جیسے شرم کی سرخی چبرے سے جلدی دور ہوجاتی ہے اورخوف سے جو چبرے کارنگ پیلا ہوجاتا ہے وہ بھی جلد ہی ختم ہو جاتا ہے(۳)اگر دریہ ہے جدا ہوتو یہ تیسری قتم ہے جیسے جوانی بیجدا تو ہوتو جاتی ہے کیکن

کچھ عرصہ کے بعد جدا ہوتی ہے نور آنہیں۔ اس طرح بردھایا بیجھی دیر سے جدا ہوتا ہے۔

اعتراض: ـ بڑھایا توختم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ مرنے تک رہتا ہےاسلئے مصنِّف کااس جگہ بڑھا پے کی

مثال دینا سیح نہیں۔

**جواب**: بعض حضرات نے کہا ہے کہ واقعۃ مصنِّف کا یہاں بڑھایے کی مثال دینا صحیح نہیں **ک**ربعض

حضرات نے مصنف کا دفاع کیا ہے کہ بیمثال درست ہے پھراس کے دوجواب دئے گئے ہیں

جواب واله: يبال سوه برها پامراد به جوآ دي پرجواني كے دوران آتا ہے كى بيارى كى وجه

ے۔اوروہ باری کے تم ہونے برخم بھی ہوجاتا ہے۔جواب ﴿٢﴾: بعض اطباء کا یہ کہنا ہے کہ

آ دمی سوسال کے بعد دوبارہ جوان ہوجاتا ہے اس کے اجزاء دوبارہ از سرنو بنیا شروع ہوجاتے ہیں اور

بال ساہ ہونا شروع ہوجاتے ہیں اگر سیج ہے تواس سے بدیر ها پامرادلیا جاسکتا ہے۔

فَصُلٌ فِي التَّعُرِيْفَاتِ: مُعَرِّفُ الشَّئ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِإِفَادَةِ تَصَوُّرِهِ وَهُوَ عَلَى ارْبَعَةِ اَقْسَامِ الْحَدُّ التَّامُ وَالْحَدُّ التَّاقِصُ وَالرَّسُمُ التَّامُ وَالرَّسُمُ النَّاقِصُ فَالتَّعُرِيْفِ اِنْ كَانَ بِالْجِنُسِ الْقَرِيْبِ وَالْفَصُلِ الْقَرِيْبِ يُسَمِّى حَدًّا تَامًّا كَتَعُرِيْفِ الْانْسَانِ بِالْحَيُوانِ النَّاطِقِ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنُسِ الْبَعِيْدِ وَالْفَصُلِ الْقَرِيْبِ اَوْ بِهِ وَحُدَةُ الْانْسَانِ بِالْحَيُوانِ النَّاطِقِ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنُسِ الْبَعِيْدِ وَالْفَصُلِ الْقَرِيْبِ اَوْ بِهِ وَحُدَةُ يُسَمِّى حَدًّا نَاقِصًا وَإِنْ كَانَ بِالْجِنُسِ الْقَرِيْبِ وَالْخَاصَةِ يُسَمِّى رَسُمًا تَامًّا وَإِنْ كَانَ بِالْجَنْسِ الْعَرْفِي وَلَيْخَاصَةِ يُسَمِّى رَسُمًا نَاقِصًا مِثَالُ الْحَدِ بِالنَّاطِقِ وَعُدَهَا يُسَمِّى رَسُمًا نَاقِصًا مِثَالُ الْحَدِ بِالنَّاطِقِ وَعُدَهَا يُسَمِّى رَسُمًا نَاقِصًا مِثَالُ الْحَدِ النَّاطِقِ وَحُدَهَا يُسَمِّى رَسُمًا نَاقِصًا مِثَالُ الْحَدِ النَّاطِقِ وَحُدَهَا يُسَمِّى رَسُمًا نَاقِصًا مِثَالُ الْحَدِ النَّاطِقِ وَمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْحَدُ الْعَالِقِ وَمِثَالُ الرَّسُمِ النَّامِقِ وَمُعَلِّ الْمَامِي الْمُعَرِيْفُ الْالْعَرِيقُ اللَّهُ الْمَامِ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَرْفِي اللَّهُ الْمُ الْمَامِي الْمُ الْمَامِي الْمُعْرِيْفُهُ الْمُنْ الْمُعْرِيْفُ الْمُعْلِى الْمُعَامِى الْمُعْرِيْفُ الْمُعْرِيْفُهُ الْمُعْلِى الْمُعْرِيْفُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرِيْفُ الْمُعْلِى الْمُعْرِيْفُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْل

بِالضَّاحِكِ وَحُدَهُ وَلا دَحُلَ فِي التَّعْرِيُفَاتِ لِلْعَرُضِ الْعَامِ لِاَنَّهُ لا يُفِيدُ التَّمْيِيُزَ ترجمہ: فصل تعریفات کے بیان میں: ثی کامرِ ف ایس چیز ہے جواس پرمحول ہواس کے تصور کا

فائدہ دینے کیلئے اور وہ (معرِّف ) جارتھم پر ہے(ا) حد تام(۲) حد ناقص(۳) رہم تام(۴) رہم

ناقص۔ پس تعریف اگرجنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ ہوتو اس کا نام حد تام ہے جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ۔اوراگر تعریف جنس بعید اور فصل قریب کے ساتھ یا صرف فصل قریب

تام ہے۔اوراگرجنس بعیداورخاصہ (لازم) کے ساتھ یا صرف خاصہ (لازم) کے ساتھ ہوتو اس کا نام

شرح اردد مرقات

رسم ناقص ہے۔ حدناقص کی مثال انسان کی تعریف کرناجسم ناطق یا صرف ناطق کے ساتھ۔ اور رسم تام کی مثال انسان کی تعریف حیوان ضاحک کے ساتھ۔ اور رسم ناقص کی مثال انسان کی تعریف جسم

تميز (جدائي) كافائده نبيس ديتا\_

تشریخ: منطق کامقصودایک تو قول شارح ہے دوسرا جمت بیہاں سے مصنّف پہلے مقصود قول شارح کی بحث ذکر فرمارہے ہیں۔ یہاں پر تین چیزیں بیان کی جائیں گی (۱) قول شارح کی تعریف (۲)

قول شارح کی شرائط (۳) قول شارح کی تسمیں۔

قول شارح کی مباحث ہے بل چند نوائد ذکر کئے جاتے ہیں۔

فا كده ﴿ الله : قول شارح كى فام بين (١) قول شارَح (٢) صد (٣) رسم (٣) مرّ ف (٥) تعريف اسى طرح جس شى كى تعريف كى جائے اسكے بھى كى نام بين (١) مقول عليه الشارح (٢) محدود (٣) مرسوم

(م) معرَّ ف(۵) ذوالتعر يف.

فاكده ﴿٢﴾: يتريف كي دوتشميل بن (١) تعريف حقيق (٢) تعريف لفظي \_

تعریف حقیقی: بس میں کسی چیز کی حقیقت و ماہیت بیان کی جائے یا اس کو ماعدا سے کوجدا کیا جائے جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ کہ بیانسان کی حقیقت بھی ہے اور اس کو ماسوا سے جدا بھی کے بیمیں میں

تعریف فظی: بسیم کسی غیرمشہورلفظ کی تعریف کسی مشہورلفظ سے کردی جائے مثلا غضنفر کی تعریف اسد سے یا سعدانه کی تعریف نبت سے داس کی مزیدوضا حت ان شاءاللہ آخریس آرہی ہے فائدہ اسلام علی الذاتیات: یعنی کسی شی کی فائدہ اسلام علی الذاتیات: یعنی کسی شی کی

حقیقت و ماہیت اور ذات پرمطلع ہونا۔ (۲)امتیاز عن جمیع ماعدا: لیعنی معرَّ ف کوجمیع ماسواء سے جدا کرنا۔اگر

تعریف کمل ذاتیات کے ساتھ لینی حدتام ہوتواس ہے دونوں مقصد حاصل ہوتے ہیں ادرا گرتعریف ناممل

غة المنظور

ذاتیات کے ساتھ یاعرضیات کے ساتھ ہوتواس نے دوسرامقصد یعنی امتیاز عن جمیع ماعدا حاصل ہوتا ہے۔

فائدہ ﴿ ﴿ مَ ﴾ : تعریف ہمیشہ کلیات ٹمس میں سے جنس بصل اور خاصدلازم کے ذریعے کی جاتی ہے۔

نوع، خاصه مفارق اورعرض عام ہے نہیں کی جاتی سیونکہ نوع تو خود معرَّف ہوتی ہے لینی نوع کی

تعریف کی جاتی ہے اور خاصہ مفارق ہے اس کئے نہیں کرتے کہ وہ اپنی ماہیت کے ساتھ ہمیشنہیں رہتا

اس لئے امتیاز عن جمیع ماعدا کا فائدہ نہیں دیتا اور ذاتی کی قتم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اطلاع علی

الذاتیات بھی نہیں ہوتی۔اور عرض عام سے اس کئے تعریف نہیں کرتے کہ اس سے بھی دونوں میں سے

کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ذاتی نہ ہونے کی وجہ سے اطلاع علی الذاتیات بھی نہیں ہوتی اور چونکہ یہ

مختلف حقیقت والے افرا دیر بولا جاتا ہے اس کئے امتیا زعن جمیع ماعدا بھی نہیں ہوتا۔

﴿ ا ﴾ قول شارح کی تعریف: \_ جس کوئی ٹی پر اس کے تصور کو حاصل کرنے کیلئے محمول کیا جائے

جيے حيوان ناطق كانسان رحمل كيا كيا ہے تاكدانسان كاتصور حاصل كياجا سكے۔

﴿٢﴾ شرا لط قول شارح: يشرط(١): معرّ ف أورمعرّ ف مين نسبت تساوى كى مواورمعرّ ف

معرَّ ف سے اعم، اخص یا مبائن نہ ہو یعنی جس چیز پر معرَّ ف سچا آئے اس پر معرِ ف بھی سچا آئے اور جہاں معرِ ف سچا آئے وہاں معرَّ ف بھی سچا آئے اور جہاں معرَّ ف سچاند آئے وہاں معرِ ف بھی سچاند

، پان چان معتند ساوت کی او معتند مجمع ساوت کی جسون او کا گرون جداد واطف

آئے اور جہاں معرِّ ف سچانہ آئے وہاں معرِّ ف بھی سچانہ آئے جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سیریہ

ہے۔ کیونکہ جہاں انسان سچا آئے گاو ہاں حیوان ناطق بھی سچا آئے گا اور جہاں حیوان ناطق سچا آئے گا مدارین اور بھی سرات کر مگا

وہاں انسان بھی سچا آئے گا۔

شرط(۲): تعریف دوالعریف سے زیادہ واضح اور روثن ہوا گر کسی آسان لفظ کی مشکل لفظ ہے تعریف کریں تو بیہا ئزنہیں ۔ کیونکہ تعریف دراصل معڑف کی پیچان کرانے کیلیے ہوتی ہے اگر معڑف

ہے بھی مشکل لفظ سے تعریف کی جائے تو اصل مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔

شرط (۳): يتعريف مين مشترك ، مجاز اور مرادف الفاظ استعال كرنا جائز نبيس بير \_

(۳) اقسام تعریف: تعریف کی چارشمیں ہیں (۱) صدنام (۲) صدناقص (۳) رسم تام (۲) رسم ناقص

حد تام:۔جوتعریف جنس قریب اور فصل قریب سے کی جائے اس کو حد تام کہتے ہیں جیسے انسان کی ت

تعریف حیوان ناطق ہے۔ حد ناقص :۔ جوتعریف جنس بعیداورنھل قریب یاصرف نصل قریب سے کی جائے اس کوحد ناقص کہتے

ہیں جیسے انسان کی تعریف جسم ناطق یاصرف ناطق سے۔

رسم تام: ۔ جوتعریف جنس قریب اور خاصہ لازمہ سے کی جائے اس کورسم تام کہتے ہیں جیسے انسان کی تعریف حیوان ضاحک ہے۔

رسم **ناقص:**۔جوتعریف جنس بعیداور خاصہ لا زم سے یا صرف خاصہ لا زم سے کی جائے اس کورسم ناقص سر

کہتے ہیں جیسےانسان کی تعریف جسم ضاحک یاصرف ضاحک ہے۔

فَصُلٌ: اَلشَّعُرِيُفُ قَـدُيَكُونُ حَقِيُقِيًّا كَمَا ذَكَرُنَا وَقَدُيَكُونُ لَفَظِيًّا وَهُوَ مَا يُقُصَدُ بِهِ تَفُسِيْرُ مَدُلُولِ اللَّفُظِ كَقَوُلِهِمُ سُعُدَانَةٌ نَبَتٌ وَالْعَضَنَفَرُ الْاَسَدُ وَهِهُنَا قَدُ تَمَّ بَحُتُ التَّصَوُّرَاتِ اَعْنِى الْقَوُلَ الشَّارِحَ

تر جمہ: فصل: تعریف مجمی حقیقی ہوتی ہے جیما کہ ہم نے ذکر کیا اور مجمی لفظی ہوتی ہے اور وہ ایسی

تعریف ہے جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کی وضاحت کا ارادہ کیا جائے جیسے ان کا قول سُسعُسدَ اندَّةً نَبَتْ (سعدلنة ایک گھاس ہے) اور الْمُعَضِنُفَرُ الْاَسَدُ (عُضْفرشیر ہے) اور یہاں تصورات یعنی قول

شارح کی بحث کمل ہوگئی۔

تشریح:۔اس نصل میں تعریف کی دوسری متم تعریف نفظی کو بیان فر مایا ہے۔جس کی تعریف و تفصیل ماقبل میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

یہاں تک تصورات کی بحث ممل ہو چک ہاب مصنف تصدیقات کی بحث شروع کریں گے۔

نس (التعوران

## ﴿ اَلْبَابُ الثَّانِي فِي الْحُجَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ﴾

فَصْلٌ فِي الْقَضَايَا: الْقَضَيَةُ قَوْلٌ يَحْتَمِلُ الصِّدُق وَالْكِذُبَ وَقِيلَ هِى قَوْلٌ مَعْتَمِلُ الصِّدُق وَالْكِذُبَ وَقِيلَ هِى قَوُلٌ مَا حُكِمَ فِيهُ اللَّهُ مُادِقٌ فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَقُولِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَزَيْدٌ لَيُسَ بِقَائِمٍ وَامَّا الصَّرُطِيَّةُ فَا يَنْحَلُ الشَّرُطِيَّةُ مَا يَنْحَلُ اللَّي عَنْهُ كَقُولِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَزَيْدٌ لَيُسَ بِقَائِمٍ وَامَّا الشَّرُطِيَّةُ فَمَا لا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْحُكُمُ وَقِيلَ الشَّرُطِيَّةُ مَا يَنْحَلُ اللَّي قَصْيَتَيُنِ الشَّمُ اللَّي الشَّرُطِيَّةُ مَا يَنْحَلُ اللَّي قَصْيَتَيُنِ الشَّمُ اللَّي الشَّمُ اللَّي اللَّهُ وَلَيْسَ الْبَيَّةُ وَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ وَلَيْسَ الْبَيْدَ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمہ:۔دوسراباب جمت اوراس کے متعلقات کے بیان میں فصل قضایا کے بیان میں: قضیدایک ایسا
قول ہے جوصد ق اور کذب کا اخمال رکھے اور کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا قول ہے جس کے کہنے والے کو یہ
کہا جا سکے کہ وہ اپنے اس قول میں بچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اور قضید دوسم پر ہے ﴿ اَ ﴾ جملیہ ﴿ ٢ ﴾ شرطیہ تو وہ ایسا قضیہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو کی ثی کے ثبوت کا دوسری ثی کیلئے یا کی ثی کی نفی کا
دوسری ثی ہے جیسے تیرا قول زید قائم (زید کھڑ اسے) اور زید لیس بقائم (زید بیس کھڑ ا) اور بہر حال
شرطیہ تو وہ ایسا قضیہ ہے جس میں بی حکم نہ ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں کی طرف
کھلے جیسے ہمارا قول ان کا نت النے (اگر سورج طلوع ہونے والا ہو تو رات موجود ہو) پس جب حروف رابط
النے (نہیں ہوگا بھی بھی کہ جب سورج طلوع ہونے والا ہو تو رات موجود ہو) پس جب حروف رابط
حذف کر دیے جا کیں تو المشمس طالعة اور النہار موجود باتی رہ جائے گا۔ اور حملیہ وہ قضیہ ہے جو

شر ت اردومر قات

تخفة النفاور

دوقفیوں کی طرف نہ کھلتاہ وبلکہ وہ دومفردوں کی طرف کھلتاہ وجیسے ہمارا قول زیسد ہو قدائم پس بیشک تب بعد سے منت میں منت کے مصرف کا مسال

جب تورابطہ یعنی ہے۔ وکوحذف کردے توزیدادر قائم رہ جائیں گےاوروہ دونوں مفرد ہیں اور یا مفرداور تضیے کی طرف کھاتا ہوجیسے تیرے قول زیسد ابوہ قدائم میں پس جب تواسکو کھو لے گا توبا تی رہ جائے گا

زیداوروہ مفرد ہےاور ابوہ قائم اوروہ قضیہ ہے تشریخ:۔ یہاں سے مصنف تصدیق کی بحث شروع کررہے ہیں پہلی فصل قضایا کے بیان میں ہے۔

تعریف قضیہ: مصنف نے تضیہ کی دوتعریفیں کی ہیں۔﴿ ا﴾ تضیه ایما قول ہے جس میں صدق اور کذب کا حمّال ہو۔﴿ ۲﴾ قضیه ایما قول ہے جس کے کہنے دالے کو بچایا جموٹا کہا جاسکے۔

فا كده: \_قضيه كاطلاق اس جمله بربهى موتائي جس كوانسان منه سے بولے اور اس جمله بربهى موتا ہے جس كامفہوم انسان كے ذہن ميں مو پہلے كوقضيه ملفوظه اور دوسر كوقضيه معقوله كہاجاتا ہے \_ بعض مناطقه كنز ديك قضيه كالفظ دونوں كيليے مشترك ہے اور بعض كنز ديك قضيه كالفظ اصل توقضيه معقوله

کیلئے ہے کیکن مجاز اقضیہ ملفوظہ کیلئے بھی بولا جاتا ہے۔ وونو ل تجر بیفول کے در میان فرق: پہلی تعریف کے مطابق سے اور جھوٹ جلہ کی صفت ہے گی۔ اور دوسری تعریف کے مطابق سے اور جھوٹ قائل کی صفت ہے گی۔

اقسام تضيه: \_ تضيه كي اوّلاً دوقتمين بين (١) حمليه (٢) شرطيه \_

تعریف تضییر تملید: اس کی بھی دوتعریفیں کی جاتی ہیں۔﴿ا﴾ تضیر تملید وہ ہے جس میں ایک چیز کا مجوت ہور میں ایک چیز کا مجوت ہور میں ہوجیتے زید قائم اور زید لیس بقائم۔

﴿٢﴾: قضیملیه وه بے جودومفردول سے ال کر بے یا ایک مفرداورایک تضیہ سے ال کر بے ۔ لینی اگر کی قضیہ کہیں کی قضیہ کہیں کی تضیہ سے کو اس کو تضیہ کم لیہ کہیں گئے جیسے زید قائم کے درمیان نسبت یعنی هو مقدر کو نکال دیاجائے تو باتی زید اور قائم بجیس گے اور

یدونوں مفرومیں اور زید ابوہ قائم کے درمیان سے اگر حرف رابطہ تکال دیا جائے تو زیدمفر داور

ابوه قائم تضيه بچتا كينى ايكمفردادرايك تضيه بچتا ب

تعریف قضیہ شرطیہ:۔اس کی بھی دوتعریفیں کی گئی ہیں ﴿ا﴾ جس میں ایک جملہ کو ماننے کے بعد

دوسرے جملے کے بیوت یانفی کا حکم لگایا جائے جیسے ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجو داس میر طلق عشم کو بان کردن کرموجود ہو نرکا حکم انگل سر

﴿٢﴾: -جوجمله دوقفيوں كى طرف كھلے يعنى اگر درميان سے رابطة حتم كيا جائے تو دوقفيے بجيں جيسے مندرجہ بالامثال سے حكم (رابطه) كونتم كرديا جائة الشمس طالعة اور النهار موجو ددوقفيے بچتے ہيں

اعتراض: آپ نے کہا کہ تضیہ تملیہ وہ ہے جودومفردوں سے ل کر بے۔ ہم آپ کومثال دکھاتے

میں کددوقضیوں سے ل کرقضیہ بن رہا ہے لیکن اس کوقضیہ ملیہ کہتے ہیں شرطیہ ہیں کہتے جیسے زید قسائم

تضاده زید لیس بقائم اس شرید قائم ایک قضیه باورزید لیس بقائم ووسراقضیه بـ

جواب: بم نے جو کہا تھا دومفردوں سے ل کر بنے۔ اس سے مراد عام تھا کہ چاہے وہ هميقة مفرد

موں یا تا ویلاً مفرد موں یہاں پر زید قائم هذا کی تاویل میں ہے اور زید لیس بقائم ذلک کی

تاویل میں ہاصل میں اس طرح ہداتصادہ ذلک اور بیدونوں مفرد میں نہ کہ قضیہ۔

فَصُلَّ: ٱلْحَمُلِيَّةُ ضَرُبَانِ مُوْجِبَةٌ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيْهَا بِثُبُوْتِ شَيْ لِشَيْ وَسَالِبَةٌ

وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِنَفِي شَيْ عَنُ شَيْ نَحُو أَلْإنْسَانُ حَيُوانٌ وَالْإِنْسَانُ لَيُسَ بِفَرَسٍ

ترجمہ: فصل: قضیحملیہ دوسم پرہم موجہ اور وہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں عکم لگایا گیا ہوا یک شی کے

ثبوت کا دوسری ٹی کیلئے اور سالبداوروہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہوا یک ٹی کی ففی کا دوسری ثی سے

جيے الانسان حيوان (انسان حيوان م) اور الانسان ليس بفرس (انسان گھوڑ انہيں)

تشريح: \_قضيهمليه كي دوقتمين بي ﴿ الهُ موجبه ﴿ ٢ ﴾ سالبه۔

﴿ ال قضيهما يم جبوه بجس من ايك چيز كودوسرى چيز كيلئ ثابت كياجائ جيس ديد قائم

﴿٢﴾ تضيمليه سالبده ہے جس ميں ايك چيز سے دوسرى چيز كى فى كى جائے جيسے زيد ليس بقائم ـ

ק אונפין ש

تشری : ای قصل میں معتِف قضیہ تملیہ کا جزاء کو بیان کررہ ہیں ۔ قضیہ تملیہ تین اجزاء سے مرکب ہوتا ہے ایک جگوم علیہ ہوتا ہے جس کو موضوع کہتے ہیں دوسرا تکوم بہ ہوتا ہے جس کو کو ابطہ کہتے ہیں مثال زید دھو قائم میں تین اجزاء ہیں زید موضوع ہے قائم میں تین اجزاء ہیں زید موضوع ہے قائم میں مذالہ ہو ابطہ ہے۔ اور حرف رابطہ کہ می لفظوں میں حذف کر دیا جاتا ہے البتہ مرادین نیت میں باتی ہے۔ نیت میں باتی ہوتا ہے جس طرح زید قائم میں ھولفظوں میں تو محذوف ہے کیکن نیت میں باتی ہے۔ فصل : لِلشَّرُطِیَّةِ اَیُضًا اَجُزَاءٌ وَیُسَمَّی الْجُزُءُ الْاَوَّلُ مِنْهَا مُقَدَّمًا وَ الْجُزُءُ النَّانِي مِنْهَا فَصُلُّ اللَّهَارُ مَوْجُودُا تَالٍ وَ الرَّابِطَةُ هِیَ الْحُکُمُ بَیْنَهُمَا الشَّمُسُ طَالِعَةً کَانَ النَّهَارُ مَوْجُودُا تَالٍ وَ الرَّابِطَةُ هِیَ الْحُکُمُ بَیْنَهُمَا مَرْجہہ: فصل : شرطیہ کیلے بھی اجزاء ہیں اور اس کے جزءاول کومقدم اور جزء ٹانی کوتالی کہتے ہیں ہی می تیر سے قبل ان کانت الشمس طالعة مقدم ہاور تالی کے درمیان والاعم ہے۔ النہ دموجود تالی ہاور رابط مقدم اور تالی کے درمیان والاعم ہے۔

ثرح اردومرقات

تشریک: اس نصل میں مصنِف قضیہ شرطیہ کے اجزاء کی تفصیل بیان فر مارہے ہیں ۔ قضیہ شرطیہ کے پہلے جزء کومقدم اور دوسرے جزء کوتالی کہتے ہیں اور جو تھم ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے اس کور ابطہ کہتے

ہیں۔مثالیں بالکل واضح ہیں اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ تعالی مطولات میں آ گے گ۔

فَصُلَّ: وَقَدُ تُقَسَّمُ الْقَضِيَةُ بِإِعْتِبَارِ الْمَوْضُوعِ فَالْمَوْضُوعُ إِنْ كَانَ جُزُيِيًّا وَشَخُصِيَّةٌ وَمَخُصُوصَةٌ كَقَوْلِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَإِنْ لَمُ وَشَخُصِيَّةٌ وَمَخُصُوصَةٌ كَقَوْلِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ جُزُيِيًّا بَلُ كَانَ الْحُكُمُ فِيهُا عَلَى نَفُسِ الْحَقِينَةَ تُسَمَّى الْقَصُيَّةُ طَبُعِيَّةٌ نَحُو أَلِانُسَانُ نَوعٌ وَالْحَيُوانُ جِنُسٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْسَحَقِينَةَ تُسَمَّى الْقَصْيَةُ طَبُعِيَّةٌ نَحُو أَلِانُسَانُ نَوعٌ وَالْحَيُوانُ جِنُسٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْسَحَقِينَةَ تُسَمَّى الْقَصْيَةُ طَبُعِيَّةٌ الْافُورَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيّنَ كَمِيَّةُ الْافُورَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيّنَ كَمِيَّةُ الْافُورَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيِنَ كَمِيَّةُ الْافُورَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُينَ كَمِيَّةُ الْافُورَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُينَ كَمِيَّةُ الْافُورَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُينَ كَمِيَّةُ الْافُورَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا الْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُينَ كَمِيتَةً الْافُورَادِ فِيهَا مُنَانًا وَلَا لَمُ عَلَى الْمُؤْمِنَ كُورُانِ وَيَعْضُ الْحَيُوانِ وَبُعُصُ الْحَيُوانِ وَانُ لَلْمُ يَبَيْنُ يُسَمَّى الْقَضْيَةُ مُهُمَلَةً نَحُوا الْإِنْسَانُ فِي خُصُوانٌ وَبَعُصُ الْحَيُوانِ إِنْسَانٌ وَإِنْ لَمْ يَبُونُ لَكُ مُنْ اللَّهُ الْسَانُ وَيُ وَلَعْمُ الْمُؤْمِلَةُ نَحُوا الْإِنْسَانُ وَيُ خُصُوانٌ وَبَعُصُ الْحَيْوانِ إِنْسَانٌ وَإِنْ لَمْ يَبَنُ يُسَمَّى الْقَضْيَةُ مُهُمَلَةً نَحُوا الْإِنْسَانُ وَيُعَلَى الْمُعَلَقُ وَلِي الْعُرْبِي الْمُؤْمِلِقُولِي الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِيَةُ عَلَى الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُةُ وَلِمُ لَا الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِةُ وَالْمُؤْمِلُةُ وَالْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُةُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُةُ الْمُؤْمِلُةُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ

رنسان و ران نام ببین یسمی اصطفیه مهمنه ناحو ، و نسان دی مسر ترجمه: فصل: اور بھی تضیه کوموضوع کے لحاظ سے تقیم کیاجا تاہے چنانچ موضوع اگر جزئی اور شخص معین

ہوتو قضیہ کانا م مخصیہ اور مخصوصہ ہوگا جیسے تیرا تول زید قائم اورا گرموضوع جزئی نہیں ہے بلکہ کلی ہے تو وہ چندا قسام پر ہے اس لئے کہا گرحکم اس میں نفس حقیقت پر ہوتو قضیہ کانام طبعیہ ہوگا جیسے الانسان نوع

(انسان نوع ہے) اور المحیوان جنس (حیوان جنس ہے) اور اگر تھم حقیقت کے افراد پر ہے تو دوحال سے خالی نہیں افراد کی مقدار بیان کی جائے تو قضیہ کا نام محصورہ ہوگا جیسے تیرا قول کے ل انسان حیوان اور بعض البحیوان انسان اور اگرافراد کی

مقدار بیان نه کی جائے ہوتو تضیه کانام مہملہ ہوگا جیسے الانسان فی حسر (انسان خسارے ٹس ہے) تشریح: ۔ یہاں سے مصنف ؒ قضیہ کی باعتبار موضوع کے تقسیم بیان فرمارہے ہیں۔ باعتبار موضوع کے

قضية مليه كي دس قتمين بين-

وجه حصر: \_تضييمليه كاموضوع جزئى موكاً ياكلى ، اگرموضوع جزئى موتواس كوتضية فصيه يامخصوصه كت

117

ہیں جیسے زید قائم اگرموضوع کلی ہے چر حکم کلی کی طبیعت پرلگ رہا ہے قاس کو قضیہ طبعیہ کہتے ہیں جیے الانسسان موع اس میں تھم انسان کی طبیعت پر ہےا فراد پڑئیں کیونکہ نوع ہونا یہ انسان کی طبعیت میں پایاجاتا ہے انسان کے افراوتو نوع نہیں بلکہ جزئی ہوتے ہیں۔ادرا گرتھم افراد پر ہےتو پھر دوحال ے خالی ہیں افراد کی کلیت اور جزئیت کو بیان کیا جائے گایا نہیں اگر بیان کیا جائے تو پھر حکم کل افراد پر ہوگا یا بعض پراگر حکم کل افراد پر ہے تو اس کومصورہ کلیہ کہتے ہیں جیسے کے ل انسسسان حیہ و ان اس میں حیوانیت والاتھم انسان کے تمام افراد کیلئے ثابت کیا جارہا ہے۔اورا گرتھم بعض افراد پر ہے تو اس کومحصورہ جزئيكت بي جيم بعض الحيوان انساناس مسانات مي انسانيت والتحم حيوان كيعض افراد برلكايا جاربا ہے۔اورا گرکلیت اور جزئیت کوبیان نہ کیا جائے تو اس کوقضیم ہملہ کہتے ہیں جیسے الانسسان حیوان اس میں حیوانیت والاحکم انسان کے افراد کیلیے ثابت کیا جارہا ہے لیکن بینبیں بتایا گیا کہ بیچکم تمام افراد کیلئے ہے یا بعض کیلئے۔ پھران یا نج میں سے ہرا یک موجبہ بھی ہوسکتا ہے اورسالبہ بھی۔ تو قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے کل دی قشمیں بن جاتی ہیں۔ (۱) شخصیہ موجبہ(۲) شخصیہ سالبہ (۳) طبعیہ موجبہ (۴) طبعیه سالبه (۵) محصوره کلیه موجبه (۲) محصوره کلیه سالبه (۷) محصوره جز نیه موجبه (۸) محصوره جزئيه ساليه (٩) مهمله موجيه (١٠) مهمله ساليد

جزئيد النصل ملى معتِف في المنها عادا قسام كى مثاليل بيان كى بين جوكه بالكل واضح بين و فَصُلْ : اللَّذِي يُبَيّنُ بِهِ كَمِيَّةُ الْافْرادِ مِنَ الْكُلِيَّةِ وَالْبَعُضِيَّةِ يُسَمّى سُورًا وَهُو مَا حُودُ وَمِنُ سُورِ الْبَلَدِ وَسُورُ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ كُلِّ وَلامُ الْاسْتِغُرَاقِ وَسُورُ الْمُوجِبَةِ الْجُزُنِيَّةِ بَعْضَ وَوَاحِدٌ مِنَ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ لا شَى وَلاَ وَاحِدَ نَحُو لا شَى بَعْضَ وَوَاحِدٌ مِنَ الْجِسُمِ جَمَادٌ وَسُورُ السَّالِيَةِ الْكُلِيَّةِ لا شَى وَلاَ وَاحِدَ نَحُو لا شَى مِنَ الْغُرَابِ بِابِينَصَ وَلا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوَقُومُ النَّكِرَةِ تَحُتَ النَّفُى نَحُو مَا مِنُ مَا الْغُورَابِ بِابُينَصَ وَلا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوَقُومُ عَالنَّكِرَةِ تَحُتَ النَّفُى نَحُو مَا مِنُ مَا عِلْ الْعُورَابِ بِابُينَصَ وَلا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوَقُومُ عَالنَّكِرَةِ تَحُتَ النَّفَى نَحُومُ مَا مِنُ مَا عِلْ الْعُورَابِ بِابُينَصَ وَلَا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوَقُومُ عَلَيْكِ النَّكِرَةِ تَحُتَ النَّفُى نَحُومُ مَا مِنُ الْعُرَابِ بِابُينَ وَمُ وَرَعُبٌ وَسُورُ السَّالِيَةِ الْجُزُنِيَّةِ لَيْسَ بَعْضُ كَفَولِكِكَ لَيْسَ بَعْضُ الْحَيُوانِ السَّاعِينَ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ كَقُولُ الشَّاعِرِ بَيْنَ الْمُورَا يَخُصُّهَا فَفِى الْفَارُسِيَّةِ لَفُظُ "بَمْ سُورُ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ كَقُولِ الشَّاعِرِ بَيْنَ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ كَقُولِ الشَّاعِرِ بَيْنَ الْمُورَا يَخُصُّهَا فَفِى الْفَارُسِيَّةِ لَفُظُ "بَمْ سُورُ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ كَقُولِ الشَّاعِرِ بَيْنَ الْمُورِ السَّالِيةِ الْعُرْدِ مِنْ الْمُورِ وَالْمَوالِي السَّاعِلِ بَيْنَ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ كَقُولُ السَّاعِلِ بَيْنَ الْمُورِ الْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُولِ السَّاعِلِ السَّاعِلِ السَّاعِلَ السَّاعِلَ السَّاعِلَ اللَّالَةُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَّالِي السَّاعِلُ الْمُورِ الْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ اللْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللْمُورِ اللْمُورِ اللْمُولِ اللْمُورِ اللْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ ا

ترجمہ:فصل: وہ حروف جن کے ذریع افراد کی کمیت یعنی کلیت و جزئیت کو بیان کیا جائے ان کا نام سور ہے اور بیسور البلا سے لیا گیا ہے۔ اور موجبہ کلید کا سور لفظ کل اور لام استغراق ہے اور موجبہ جزئید کا سور لفظ بعض اور واحد ہے جیسے بعض و واحد من الجسم جماد ہے اور سالبہ کلید کا سور لفظ بعض اور واحد ہے جیسے بعض من الغراب بابیض (کوئی کو اسفینہیں ہے) اور لا واحد من المنا اور لاواحد ہے جیسے لاشی من الغراب بابیض (کوئی کو اسفینہیں ہے) اور کرہ کا نفی کے نیچوا قع ہونا جیسے ما من ماء الا من المنا ربار د (کوئی آگے شئری نہیں ہے) اور کرہ کا نفی کے نیچوا قع ہونا جیسے تیرا قول لیس و هو رطب (نہیں ہے کوئی پانی مگروہ ترہے) اور سالبہ جزئید کا سور لیر بعض ہے جیسے تیرا قول لیس بعض المحیوان بحمار اور بعض لیس ہے جیسے تو کہے بعض المفوا کہ لیس بحلو (بعض میوے شئے نہیں ہیں) تو جان لے کہ ہر زبان میں ایک سور ہے جواس زبان کے ساتھ فاص ہے ہیں فاری زبان میں لفظ ''ہر''موجبہ کلیہ کا سور ہے جیسے شاعر کا قول ہے ہے ہروہ آ دی جو حرص کی قید میں بڑا فاری زبان میں لفظ ''ہر''موجبہ کلیہ کا سور ہے جیسے شاعر کا قول ہے ہے ہروہ آ دی جو حرص کی قید میں بڑا فاری زندگی کا ڈھر ہر باد کر ہے گا۔

تشری : قضیہ محصورہ میں کلیت اور جزئیت کو بیان کیاجا تا ہے اس کوسور کہتے ہیں اور بدلفظ سور،سور البلد سے ماخوذ ہے سور البلداس دیوار کو کہاجا تا ہے جوشہر کے اردگر دہواور پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہویہ وف استان جن کور لیے کلیت اور جزئیت کو بیان کیا جاتا ہے انکوسوراس لئے کہتے ہیں کہ یہ جی تفسیہ کے افراد کو گھرے ہوئے ہوئے ہیں ای لئے جس تفسیہ میں سور ہواس کو تفسیہ مور و گھر کہتے ہیں۔

پھر محصورات اربعہ میں سے ہر قفیہ کیلئے علی محدہ سور مقرر ہے۔ ﴿ الله موجبہ کلیہ کا سور کیل اور الف الام استفراتی ہے ہیں کہ انسان حیوان اور ان الانسان لفی خسر (بلاشبہ تمام انسان البت خسار سے میں ہیں ) ﴿ ۲ ﴾ موجبہ جزئے کیلئے بعض اور واحد دوسور ہیں جیسے بعض من البحسم جماد (بعض جم جماد بین ) ﴿ ۳ ﴾ سالبہ کلیہ جماد (بعض جم جماد (بعض جم جماد بین ) ﴿ ۳ ﴾ سالبہ کلیہ کیلئے تین سور ہیں (ا) لائی جیسے لا شسی من الانسان بعد ماد (کوئی انسان جماد ہیں ) ﴾ سالبہ کیلئے دوسور ہیں (کوئی انسان جماد ہیں کہ وہور ہیں (۲) لاوا حد جسے لا واحد من الانسان بفوس (کوئی انسان گھوڑ انہیں ہے) ہیں سالبہ جزئیہ کے دوسور ہیں العمل بعض ان میں فرق ہے کہ جب بعض لیس استعال ہوگا تو بعض شروع میں اور لیس بعض ان میں فرق ہے کہ جب بعض لیس استعال ہوگا تو بعض شروع میں اور لیس بعض ان میں فرق ہے کہ جب بعض لیس استعال ہوگا تو بعض شروع میں اور لیس بعض الفو اکہ لیس بحلو (بعض کھل میلئے نہیں ہیں) اور جب میں اور لیس بعض استعال ہوگا تو اس وقت دونوں اکھے ہوں گے جیسے لیس بعض الحیوان ہو ماد

فاكده: عربى كى طرح برزبان ميسور بوت بي يعنى كليت وجزئيت كوبيان كرنے كيلي الفاظ بوت

ہیں جیسے فاری میں موجب کلیکا سور 'بر' ہے جس کوایک شاعر نے شعر میں ذکر کیا ہے

ہر آئنس کہ در بند حرص اوفاد دہد خرمن زندگائی بباد ہر آ دمی جو حرص کی قید میں بڑا اس نے زندگی کی ڈھیری برباد کی

اس میں بہلامصر عموجبہ کلیہ ہادراس کاسور لفظ "مر" ہے۔

(بعض حیوان گدھے ہیں ہیں)

فَصُلٌ: قَدُ جَرَتُ عَادَةُ الْمِيُزَانِيِّيُنَ اَنَّهُمْ يُعَبِّرُونَ عَنِ الْمَوْضُوعِ بِجْ وَعَنِ الْمَحُمُولِ بِسِبْ فَسَمَتْمَى اَرَادُوا الشَّعُبِيُسرَ عَنِ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ يَقُولُونَ كُلُّ جْ بِ وَمَقُصُودُهُمْ مِّنُ ذَلِكَ الْإِيْجَازُ وَدَفْعُ تَوَهُمِ الْإِنْحِصَارِ ترجمہ: قصل جھیں منطقیوں کی عادت جاری ہے کہ وہ تعبیر کرتے ہیں موضوع کوج سے اور محمول کو

ب سے پس جبوہ ارادہ کرتے ہیں موجہ کلیے وقعیر کرنے کا تو کہتے ہیں کیل جب (ہرج بے)

اوران کامقصداس سے اختصار اور انحصار کے وہم کودور کرنا ہوتا ہے۔

تشری : اب تک جتنی مثالیں دی گئی ہیں ان میں موضوع و محمول کو متلف الفاظ سے بیان کیا گیا ہے مگر آ کندہ موضوع کی جگہ ج اور محمول کی جگہ ب استعال کیا جائے گا مثلا موجبہ کلیہ کو یول تعبیر کریں گ

کل ج ب اور یہی میزانیین (مناطقه) کی عادت ہے۔

سوال: مناطقه کوموضوع کی جگهج اورمحمول کی جگهب استعال کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟

جواب: ال ميں جب مم موجب كليكى مثلاكل انسان حيوان مثال ديتے تصوّواس وقت تين

خرابيال لازم آتی تھيں(۱) کل انسان حيوان ميں طوالت ہاور کل ج ب ميں اختصار ہے(۲)

نہیں حالائکہ فرس، حمار وغیرہ بھی حیوان ہیں یعنی مثال کا ایک ہی فرد میں انحصار کا وہم ہوتا تھا۔ (۳) ترجیح بلامر جح کی خرابی لا زم آتی تھی کیونکہ جب ہم نے کل انسسان حیوان کہاتو سوال ہوا کہ یہی

مثال کوں دی کل فرس حیوان ، کل حمار حیوان کیون ہیں کہااس مثال کور جے دیے کی وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ عام مثالیں دینے میں خرابیاں لازم آتی ہیں اس لئے مناطقہ موضوع کو ج اور محول کو

ب تيجير کرتے ہيں۔

اعتراض: اگرآپ نے حروف جھی ہی لینے تھے تو پھرج اورب کو کیوں مخصوص کیا اور بھی تو حروف تھے

ان کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ ۔ جواب: ۔ سب سے پہلے حروف جبی میں الف ہے اور اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ بیر حالت کے است کے بارے میں اختلاف ہے کہ بیر دفتری کی الف ساکن ہوتا ہے جب

ہم اس کومثال کےطور پر پیش کرتے تو ہم تحرک ہوجا تا اور ہمزہ بن جا تا اس لئے ہم نے الف کونہیں چنا

اور دوسر ہے نمبر پر ب تھااس کو چن لیا اور تیسر نے نمبر پرت اور ث تھے ان کو ب کے ساتھ شکلاً مشابہت

تھی التباس کے ڈریسےان دونوں کونہیں چنا اور اس کے بعدج کانمبر تھا تو ہم نے ج کوچن لیا اور ہمارا

مقصد بوراہو گیااور باقی حروف کوہم نے چھوڑ دیا۔

اعتر اض: اگربادر جهی کولینا تھا تو موضوع کیلئے ب اور محمول کیلئے ج کومقرر کرتے کیونکہ موضوع پہلے

اور محمول بعد میں ہوتا ہے اور حروف حجی کی ترتیب بھی یہی ہے آپ نے آسکی الٹ ترتیب کیوں رکھی ہے؟

جمال 🛊 ا 🐎: ما گرجم یمی تر تیب رکھتے تو پڑھنے والے کوشکل پیش آتی اور وہ بھتا کہ ثنایدیہ حروف مجھی لکھے ہوئے ہیں مثال نہیں ہے۔

دوس ہے جواب سے بہلے ایک فائدہ ملاحظہ فر مائے۔ فائدہ: یتمام حروف حجی کسلئے اعداد مقرریوں

| -0,7 |     | = 0  |     |     | - 0/ /- 0 |     | 7-  | ·   | <u></u> |
|------|-----|------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|---------|
| ی    | ط   | ح    | ز   | و . | ٥         | د   | ج   | ب   | 1       |
| 10   | 9   | 8    | 7   | 6   | 5         | 4   | 3   | 2   | 1       |
| ر    | ق   | ص    | ف   | ع   | س         | ن   | ٩   | J   | ک       |
| 200  | 100 | 90   | 80  | 70  | 60        | 50  | 40  | 30  | 20      |
|      |     | غ    | ظ   | ض   | ذ         | خ   | ث   | ت   | ش       |
|      |     | 1000 | 900 | 800 | 70u       | 600 | 500 | 400 | 300     |

اور جب ہم کل انسان حیوان کہتے ہیں توانسان یعنی موضوع میں تین اشیاء یائی جاتی ہیں۔

(۱) ذات موضوع: لینی موضوع کے افراد جن کیلیے ہم حیوانیت کا تھم لگارہے ہیں موضوع کے افراد کو

ذ ات موضوع کہا جاتا ہے (۲) وصفعنوانی: لیعنی ان افراد پر اس وقت تک ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے

جب تک ان افراد کا کوئی نام نہ رکھا جائے ان افراد کے نام یعنی جس لفظ کے ساتھ ان کوجبیر کرتے ہیں اس کو

وصف عنوانی کہتے ہیں جیسے یہاں انسان کے افراد کوہم نے انسان کانام دیااس کو صف عنوانی کہتے ہیں

(۳) ذات موضوع کودصف عنوانی کے ساتھ تعبیر کرنا۔

په تين چيزيں موضوع ميں پائي جاتي ہيں اورمحول ميں دو چيزيں ہوتی ہيں(۱) دصفعنوانی(۲) دصف

عنوانی مے محول کو تعبیر کرنا۔ ذات محمول نہیں ہوتی کیونکہ محول میں افراد مراز نہیں ہوتے بلکہ دصف عنوانی

مرادہوتی ہے مجمول کی وصف کوافرادموضوع کیلئے ثابت کیاجاتا ہے محمول کے افراد کوئیں جیسے سے سے ا انسسان حیوان میں وصف عنوافر حوانیت کوذات موضوع لینی انسان کے افراد کیلئے ثابت کیاجارہا ہے حیوانیت کے افراد کوئیس ۔

جواب ﴿٢﴾: موضوع میں تین چیزیں ہیں اورج کے اعداد بھی تین ہیں اسلے موضوع کیلئے ہم نے ج کونتخب کرلیا اورمحمول میں دوچیزیں ہیں اورب کے اعداد بھی دو ہیں اسلے ہم نے محول کیلئے ب کونتخب کرلیا

تر جمہ: فصل جمل ان منطقیوں کی اصطلاح میں متحد ہوجانا ہے دومتغایر فی المفہوم چیز وں کا باعتبار وجود کے پس تیر نے ول زید کا تب اور عسمر و شاعر میں زید کا مفہوم کا تب کے مفہوم کے مغایر ہے لیکن وہ دونوں ایک وجود کے ساتھ موجود ہیں اورا لیے ہی عمر واور شاعر کا مفہوم مغایر ہے جبکہ وہ دونوں وجود میں متحد ہیں بھر حمل دو تم پر ہے اسلئے کہ اگر وہ بواسطہ فی یا ذویالام کے ہوجیسے تیرا قول زید فسی المداد اور الممال لمزید اور خالد ذو مال میں ہے تو اسکانام حمل بالا حققاق رکھا جا تا ہے۔ اورا گرابیا نہ ہو بلکہ ایک شی دوسری شی پر محمول ہوان چیز وں کے واسطے کے بغیر تو اسکو حمل بالمواطا ، کہا جا تا ہے نہ ہو بلکہ ایک شی دوسری شی پر محمول ہوان چیز وں کے واسطے کے بغیر تو اسکو حمل بالمواطا ، کہا جا تا ہے

تشريح: \_اس فصل ميس مصنِّف حمل كي تعريف اورتقيم بيان فرمار بي بير \_

جيے عمرو طبيب اور بكر فصيح

تعریف حمل: مفہوم میں دومتغایر چیزوں کو وجود کے اعتبار سے ایک کردینے کوحمل کہتے ہیں مثلازید

کاتب میں زید کاعلیحد مفہوم ہے اور کاتب کاعلیحد مفہوم ہے گران کو وجود کے اعتبار سے ایک کردیا گیا ہے

پر حمل كى دوشميں بيں ﴿ الْهِ حَمْلِ بِالا شِنْقَاقِ ﴿ ٢﴾ (٢) حمل بالمواطات.

حمل بالاهتقاق: \_ا گرحل في ذويالام كرواسط مع بيوتواس كوحل بالاهتقاق كهتر بين اس لئے كه

جهال ان حروف کے ذریعے حمل ہووہاں کوئی مشتق محذوف ہوتا ہے جیسے زیسد فسی السدار لیمن زیسد

كائن في الدار، غلام زيد ليني غلام لزيدوغيره

حمل بالمواطاة: \_اگران حروف ك بغيرهمل كياجائة اس كومل بالمواطاة كهاجاتا بـ

حمل بالمواطاة كى دوقتميں ہيں (1) حمل اولى (٢) حمل متعارف حمل **اولى**: اگراكيك چيز كادوسرى چيز

پر ذات اور وجود دونوں کے اعتبار ہے حمل ہور ہا ہوتو اس کوحمل اولی کہتے ہیں جیسے الانسان انسان اس

جگدانسان کاانسان پرذات اورو جود دونوں کے اعتبار سے حمل ہور ہاہے

اعتر اض: حمل کامعنی ہے دومختلف چیز وں کوا کیے کرنا اور آپ کی اس مثال میں تو انسان کااپنی ذات

رحمل ہور ہاہے ہے کیے درست ہے؟

جواب: حمل کیلے تغایراعتباری ہی کافی ہے تغایر فقیقی ضروری نہیں ہے اور یہاں تغایراعتباری موجود

ہے پہلے انسان سے مرادلفظ انسان اور دوسرے انسان سے مراد اصطلاحی انسان ہے۔

حمل متعارف: بسم دوچزوں كدرميان فقط وجود كاعتبار محمل موذات كاعتبار سے ند

ہوجیسے زید کسانسب میں وجودا کی ہے ذات الگ الگ ہے۔ پھر حمل متعارف کی دونشمیں ہیں ذاتی اور عرضی اگر حمل ذات کا ہور ہاہے تو اسکوذاتی کہتے ہیں اورا گرعرض کا حمل ڈالا جار ہاہے تو اس کوعرضی کہتے ہیں

فَصُلَّ تَقُسِيُمٌ اخَرُ لِلُحَمُلِيَّةِ: مَوْضُوعُ الْحَمُلِيَّةِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي

الْحَادِجِ وَكَانَ الْحُكُمُ فِيهَا بِإِعْتِبَارِ تَحَقُّقِ الْمَوْضُوعِ وَوُجُودِهِ فِي الْحَارِجِ كَانَتِ

الْقَصْيَةُ خَارُجِيَّةً نَحُو الْكُنْسَانُ كَاتِبٌ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الذِّهْنِ وَكَانَ الْحُكُمُ

بِ اِعْتِبَارِ خُصُوصٍ وُجُودِهٖ فِى الذِّهُنِ كَانَتُ ذِهْنِيَّةُ نَحُوُ ٱلْإِنْسَانُ كُلِّى وَإِنْ كَانَ الْحُكُمُ بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهٖ فِى الْوَاقِعِ مَعَ عَزُلِ النَّظُرِ عَنُ خُصُوصِيَّةٍ ظَرُفِ الْحَارِجِ اَوِ الذِّهْنِ سُمِّيَتِ الْقَصْيَةُ حَقِيْقِيَّةٌ نَحُو الاَرْبَعَةُ زَوْجٌ وَالسِّتَّةُ ضِعْفُ الثَّلْثَةِ

ترجمہ: فصل جملیہ کی دوسری تقییم: قضیر تملیہ کا موضوع اگر خارج میں موجود ہواوراس قضیہ میں حکم موضوع کے خارج میں تحقق اور موجود ہونے کے اعتبار سے ہوتو یہ تضیہ خارج میں تحقق اور موجود ہونے کے اعتبار سے ہوتو یہ تضیہ خارج ہیں موجود ہونے کے کاتب اوراگر موضوع ذہن میں موجود ہونے کے اعتبار سے ہوتو یہ قضیہ ذہنیہ ہے جیسے الانسان کلی ۔اوراگر حکم اس موضوع کے واقع میں موجود ہونے کے اعتبار سے ہوتط خطر کرتے ہوئے خارج یا ذہن کے ظرف کی خصوصیت سے تواس تضیہ کانام حقیقیہ کے اعتبار سے ہوتط خطر کرتے ہوئے خارج یا ذہن کے ظرف کی خصوصیت سے تواس تضیہ کانام حقیقیہ کر ماجا تا ہے جیسے الاربعة زوج اور الستة ضعف الشاشه

تشری : \_ یہاں ہےمصنف تضیملیہ کی ایک اورتقیم تعریف کررہے ہیں ۔اس سے پہلے ایک فائدہ

فاكده: مناطقه كے ہال ظرف یا جہاں كی تین قتمیں ہیں۔

﴿ ا ﴾ جہان غار جی ﴿ ٢ ﴾ جہان دینی ﴿ ٣ ﴾ جہان نفس الا مری۔

جہان خار جی:۔ جس میں ہم سب، چاند، ستارے اور سورج وغیرہ موجود ہیں یہ جہان خار جی ہے۔
جہان ذہنی:۔ جو فقط ہمارے ذہن میں موجود ہے جیسے کی ہونا، جنس، نوع وغیرہ ہونا یہ تمام چزیں
ہمارے ذہن میں ہیں خارج میں نہیں ہیں۔ جہان نفس الا مری:۔ جس میں کسی چز کے وجود پراس
کے ذہنی اور خار جی ہونے سے قطع نظر کر نے تھم لگایا جائے مثلا تین چھکا آ دھا ہے چار جفت ہو غیرہ۔
تضیح ملیہ کی اس تقییم کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں (۱) قضیہ خارجیہ (۲) قضیہ ذہبیہ (۳) قضیہ حقیہ سے
قضیہ خارجیہ : آگر قضیہ کاموضوع خارج میں موجود ہے قاسکو قضیہ خارجیہ کہتے ہیں جیسے الانسان کا تب
قضیہ ذہبیہ :۔ جس میں موضوع ذہن میں موجود ہوجیے الانسان کیلی یہاں پر موضوع لین طبعیت

قضیہ حقیقیہ: ۔ اگر موضوع ذہن اور خارج سے قطع نظر ہو کر فقط نفس الامریس ہوتو اس کو قضیہ حقیقیہ کہتے ہیں مثلا تین چھکا آ دھا ہے ۔ تین پر چھ کے نصف ہونے کا تکم صرف خارج یا صرف ذہن کے اعتبار سے نہیں لگایا جارہا بلکہ دونوں سے قطع نظر کر کے لگایا جارہا ہے۔

فَصُلَّ: ٱلْقَصْيَةُ الْمُوجِبَةُ وَكَذَا السَّالِبَةُ تَنْقَسِمَانِ اللَّى مَعْدُولَةٍ وَغَيُرِ مَعُدُولَةٍ فَالْمَعُدُولَةُ مَايَكُونُ فِيهِ حَرُفُ السَّلُبِ جُزْءً مِّنَ الْمَوْضُوعِ أَوْ مِنَ الْمَحُمُولِ ٱوُ كِـكَيْهِــمَـا مِثَالُ الْاَوَّلِ قَوُلُنَا اَللَّاحَيُّ جَمَادٌ مِثَالُ الثَّانِيُ زَيْدٌ لا عَالِمٌ مِثَالُ الثَّالِثِ اَللَّا حَىُّ لا عَالِمٌ هٰذَا فِي ٱلْإِيْجَابِ وَامًّا فِي السَّلْبِ فَمِثَالُ الْاَوَّلِ اَللَّاحَى لَيُسَ بِعَالِمٍ وَمِثَالُ الشَّانِيُ ٱلْعَالِمُ لَيْسَ بِلاَحَيِّ وَمِثَالُ الثَّالِثِ اَللَّاحَيُّ لَيْسَ بِلاَ جَمَادٍ وَغَيْرُ الْمَعُدُولَةِ بِخِلاَ فِهَا وَيُسَمَّى غَيْرُ الْمَعُدُولَةِ فِي الْمُوجِبَةِ بِالْمُحَصَّلَةِ وَفِي السَّالِبَةِ بِالْبَسِيطَةِ **ترجمہ: قصل: قضیہ موجبہ اور ایسے ہی سالبہ معدولہ اور غیر معدولہ کی طرف تقسیم ہوتے ہیں \_پس** معدوله وه قضيه ہے جس میں حرف سلب موضوع یامحمول یا دونوں کا جزء ہواول کی مثال جارا قول السلاحي جماد اورثاني كمثال زيد لا عالم اورثالث كى مثال السلاحي لا عالم بيرامثله ايجابى بين اوربيرحال سلب مين يس اول كى مثال السلاحى ليس بعالم اورثاني كى مثال العالم لیس بلاحی اور ثالث کی مثال الله حسی لیس بلا جماد اورغیر معدوله اس کے برخلاف ہے اور قضيه غيرمعدوله كانام موجبه مين محصله اورسالبديس بسطه ركهاجا تاہے۔

تشری : اس نصل میں قضیے حملیہ کی حرف سلب کے اعتبار سے تقسیم کررہے ہیں ۔ اصل کے اعتبار سے حرف سلب بجوت فی کی نفی کرتا ہے لیکن بھی جوف سلب اپنے معنی سے تجاوز کر کے موضوع یا محول یا دونوں کا جزء بن جاتا ہے اس وقت اس کا نام قضیہ معدولہ رکھاجاتا ہے اور جب یہ کسی کا جزنہ ہواس وقت موجبہ میں اس کا نام قضیہ غیر معدولہ ومحصلہ اور سالبہ میں قضیہ بسیطہ رکھاجاتا ہے۔

وجبتسميد:اسكوقضيمعدولداسك كمتع بين كراسمين حرف سلب اب اصلى عنى سعدول اور تجاوز كرجاتا ب

اقسام معدوله: وتضير معدوله كى چوتشميل بيل كيونكد تضييم وجبه بهوگايا سالبد اگر تضييم وجبه ي تو حرف سلب موضوع کا جزء ہے گایامحمول کا یا دونوں کا۔اگر قضیہ موجبہ میں حرف سلب موضوع کا جزء ہوتو ا ـــه معدولة الموضوع كهتم مين الرمحمول كاجزء بهوتو اسے معدولة المحمول كہتے ميں اورا كر دونوں كاجزء مو توا ہے معدولة الطرفین کہتے ہیں بعینہ ای طرح سالبہ کی بھی تین قتمیں ہیں ان کی مثالیں ذکر کی جاتی ہیں ﴿ الهُ موجبة معدولة الموضوع: اللاحى جماد ﴿ ٢ كُ موجبه معدولة المحول: زيد لا عالم « س ) موجبه معدولة الطرفين: اللاحي لا عالم « م ب سالبه معدولة الموضوع: اللاحي ليس بعالم ه كالبرمعدولة المحول: العالم ليس بلاحي (٢ كالبرمعدولة الطرفين: اللاحي ليس بلاجماد فاكده ﴿ اللهِ: ١ س بات كى يبجإن كر حف في كلمه كاجز ، ہے يانبيں اس طرح ہوگى كدا كرح ف دابط نہ کور ہے اور حرف نفی حرف رابطہ سے پہلے ہے تو وہ جزء کلمہ نہیں۔ اگر بعد میں ہے تو پھروہ جزء کلمہ ہے۔اورا گرحرف رابط ذکرنہیں کیا گیا تو پھرسیاق وسباق سے پند چلےگا۔ فاكده ﴿٢﴾: قضيه موجه غير معدوله كوقضيه محصله كهتم بين كيونكداس كي تمام اجزاء حاصل مون والے یعی وجودی ہوتے ہیں اور تضیر سالبہ غیر معدولہ کو تضییہ بسیطہ کہتے ہیں۔ فاكده وسم كاند يس بعالم اورزيد لا عالم مين كيافرق بي ان كورميان تفسيل فرق تو ان شاءاللہ بڑی کتابوں میں آئے گامخضرا یہ یادر کھیں کہ قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہوتا ب يعنى اگرموضوع موجود موتوكسى شى كواس كىلىنە ئابت كرنا جائز ہے اگرموضوع موجود نبيس تواس كىلئے كسى تى كوثابت كرناجا ئرنبيس ، جبكه قضيه سالبه ميس وجودموضوع ضرورى نبيس لهذا جب بهم ذيسد ليسس بسعسالهم سنمتح بين تواس كامطلب بيهوتا ب كهزيدموجود بهويانه بهوه عالمنبين بي مكر جب بهم زيسد لاعالم کہیں گے تو اس کا مطلب میہوگا کہ زیدموجود ہے اور اس کیلئے لاعلمی ثابت ہور ہی ہے۔ فَصُلِّ: وَقَدُ يُذُكُرُ الْجَهَةُ فِي الْقَصْيَةِ فَيُسَمَّى مُوَجَّهَةً وَرُبَاعِيَّةً آيُصًا وَالْمُوجَّهَات جَمُسَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ يَّنُهَا بَسِيُطَةٌ وَسَبُعَةٌ مِّنُهَا مُرَكَّبَةٌ اَمًا الْبَسَائِطُ فَاحُداهَا الطَّرُوُدِيَةُ

الْمُ طُلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ ثَبُوتِ الْمَحُمُولِ لِلْمَوْضُوعِ اوْ سَلْبِهِ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْصُوع مَوْجُودَةً كَقَوْلِكَ الْإِنْسَانُ حَيُوَانٌ بِالضَّرُورَةِ وَالْإِنْسَانُ لَيُسَ بِحَجَرِ بِالطُّرُورَةِ وَالنَّانِيَةُ الدَّائِمَةُ الْمُطُلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِدَوَام تُبُونِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ آوُ سَلْبِهِ عَنْهُ كَقَوْلِكَ كُلُّ فَلَكِ مُتَحَرَّكٌ بالدَّوَامِ وَ لاشَـئَ مِنَ الْفَلَكِ بِسَاكِنِ بِالدَّوَامِ وَالثَّالِثَةُ الْمَشُرُوطَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ اَوْ نَفْيهِ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَـ وُصُوفًا بِسالُوَصُفِ الْعُنُوَانِي وَالْوَصْفُ الْعُنُوَانِيُّ عِنْدَهُمُ مَا عُبَرَ بِهِ عَنِ الْمَوْضُوع كَـقَوْلِنَا كُلُّ كَاتِبِ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا وَلا شَيٌّ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَادَامَ كَاتِبًا وَالرَّابِعَةُ الْعُرُفِيَّةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيُهَا بِدَوَامِ ثُبُوْتِ الْمَحُمُولِ لِلْمَوْضُوعِ اَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوع مُتَّصِفًا بِالْوَصْفِ الْعُنُوانِي كَقَوْلِنَا بِالدَّوَامِ كُلُّ كَاتِبِ مُتَحَرِّكُ الْإصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا وَبِالدَّوَامِ لا شَيْ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيُقِظٍ مَادَامَ نَائِماً وَالْخَامِسَةُ الْوَقْتِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بَصَرُورَةِ تُبُونِ الْمَحُمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ نَفِيهِ عَنْهُ فِي وَقُتٍ مُعَيَّنِ مِّنُ ٱوُقَـاتِ الـذَّاتِ كَـمَا تَقُولُ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ بِالضَّرُورَةِ وَقُتَ حَيُلُولَةِ الْاَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ وَلا شَئ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْحَسِفٍ بِالضَّرُورَةِوَقُتَ التَّرُبِيعِ وَالسَّادِسَةُ الْـمُـنْتَشِـرَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ اَوْ نَـفُيـه عَنُهُ فِي وَقُتٍ غَيْرٍ مُّعَيَّنِ مِنُ اَوْقَاتِ الذَّاتِ نَحُو كُلُّ حَيْوَان مُتَنَفِّسٌ بالضَّرُورَةِ ُوَقُتًا مَّا وَلا شَيٍّ مِنَ الْـحَجَرِ بِمُتَنَفِّسِ بِالضَّرُورَةِ وَقُتًا مَّا وَالسَّابِعَةُ الْمُطُلَقَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِوُجُودِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ أَي فِي اَحَدِ الْآزُمِنَةِ الثَّلَثَةِ كَقَوُلِكَ كُلُّ اِنْسَانِ ضَاحِكٌ بِالْفِعُلِ وَلا شَيٍّ مِنَ الْإِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعُلِ

وَالشَّامِنَةُ الْـمُـمُكِنَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيْهَا بِسَلُبِ ضَرُوْرَةِ الْجَانِب الْمُخَالِفِ كَقَوُلِكَ كُلُّ نَارِ حَارَّةً بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ وَلاشَى مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ ترجمه: فصل: اوربهي قضيه مين جهت كوذكر كياجا تابتو قضيه كانام موجهه اور رباعيه ركهاجا تا باور موجہات پندرہ ہیں جن میں ہے آٹھ بسیلہ اور سات مرکبہ میں۔ بہر حال بسائط ان میں ہے ایک ضرور میں مطلقہ ہے اور وہ ایبا قضیہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہومحمول کے موضوع کیلئے ثبوت یا موضوع ہے سلب كضرورى مونے كساتھ جبتك ذات موضوع موجودر بے جيسے تيرا تول الانسان حيوان الخ اور دوسرا دائمه مطلقه ہے اور وہ ایسا قضیہ ہے جس میں تھم لگایا گیا ہومحمول کے موضوع کیلئے ثبوت یا موضوع ہے۔ لب کے دائمی ہونے کے ساتھ جیسے تیراقول کے ل فسلک منسحہ رک الخ اور تیسرا مشروطہ عامہ ہےاور وہ ابیا قضیہ ہے جس میں محمول کے موضوع کیلیے "وت یا موضوع نے فی کے ضروری ہونے کے ساتھ حکم لگایا گیا ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ر ہے۔ اور وصف عنوانی منطقیوں کے ہاں وہ ہے جس کے ساتھ موضوع کوجبیر کیا گیا ہوجیسے ہمارا قول کے ل کسانسب الخاور چوتھا عرفیہ عامہ ہےاوروہ اسا قضیہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہومحمول کے موضوع کیلئے ثبوت یا موضوع سے سلب کے دائمی ہونے کے ساتھ جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف رہے جیسے ہمارا قول بالدوام کل الخ اور پانچواں وقتیہ مطلقہ ہےاوروہ ایسا قضیہ ہے جس میں تکم لگایا گیا ہومحول کے موضوع کیلئے ثبوت یا موضوع سے نفی کے ضروری ہونے کے ساتھ ذات کے اوقات میں ہے کی وقت معین میں جیسا کرتو کہے کے ل قسم الخ اور چھٹامنتشرہ مطلقہ ہے اوروہ ایسا قضیہ ہے جس میںمحمول کےموضوع کیلیے ثبوت یا مو**ض**ُوع سےنفی کےضروری ہونے کےساتھ حکم لگایا گیا ہواوقات ذات میں ہے کئی غیر معین وقت میں جیسے کے ل حیدو ان الخ اور ساتو ال مطلقہ عامہ ہے اوروہ ایبا قضیہ ہے جس میںمجمول کےموضوع کیلیے ثبوت یااس سےسلب کا حکم لگایا گیا ہوتین ز مانو ں میں سے کی ایک زمانے میں جیسے تیرا قول کل انسان الخ اورآ تھوال مکنه عامه ہے اوروہ الیا تضیہ ہے جسمیں جانب مخالف کی ضرورت کے سلب کا حکم لگایا گیا ہوجیسے تیرا قول کل مار الخ

تشريح: ال فعل مين مصنف تضيمليكي باعتبار جهت تضيد كي تشيم كرر ب بي جن تضايا مين جهت مذكور موان كوموجهد كمت بين ان موجهات كوآساني سي جهن كيل يبلي چندفوا كدذكر ك جات بين فاكده ﴿ إ ﴾ : \_تمام قضايا ميس جارا حمالوں ميں ہے كوئى ايك احمال ضروريايا جاتا ہے اوران احمالوں کو کیفیات کہتے ہیں۔(۱)اس تضیہ میں ایک شی کا ثبوت دوسری شی کیلئے یا ایک ٹی کی نفی دوسری شی ہے ضرورى موكى جيے الانسان حيوان بالضرورة ميل حيوانيت كاثبوت انسان كيلي ضرورى باور لا شبئ من الفوس بحجوبالضرورة میں حجریت کی فرس نے فی ضروری ہے۔ (۲)ایک ثی کا ثبوت روسری شی کیلئے یا ایک شی کی ففی دوسری شی سے دائی اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہوگی جیسے کے ل فسلک متسحسرك بسالسدوام ال مين ترك، فلك كيليّ بميشه بميشه كيليّ ثابت بورباب، ورلا شع من الفلک بساس بالدوام میں سکون کی فلک سے ہمیشہ کیلے نفی ہور ہی ہے۔ (٣) ایک شی کا ثبوت دوسری ٹی کیلئے یا کیے ٹی کی تنی دوسری ٹی سے تین زمانوں میں سے سی ایک زمانے میں ہوگی جیسے الانسسان صاحك بالفعل اس مس حك كوانسان كيلئ تين زمانوس مس سيكى ايك زمانديس ثابت كياجار باب- اور لا شيئ من الانسا بضاحك بالفعل مين حك كي تين ز مانول مين ي کسی ایک زمانے میں انسان سے فعی کیاجار ہی ہے۔

(٣) ایک ثی کا ثبوت دوسری ٹی کیلئے یا ایک ٹی کی نئی دوسری ٹی ہے مکن ہوگی جیسے الانسان کا تب بالامکان اس میں بہتا یا جارہا ہے کہ انسان کا کا تب ہوناممکن ہے۔ اور الانسان لیس بکاتب میں بتایا جارہا ہے کہ انسان کا کا تب نہ ہونا بھی ممکن ہے۔

ان چار کیفیات میں سے پہلی کوبالضرور ق، دوسری کوبالدو اھ، تیسری کو بالفعل اور چوتھی۔ کوبالامکان کے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

(۵) ایک اوراحمّال بھی ہوسکتا ہے کہ ایک ٹی کا ثبوت دوسری ٹی کیلئے یا ایک ٹی کی نفی دوسری ٹی ہے ممتنع ہولیکن میخش عقلی احمّال ہے اس میں چونکہ امتماع کاحکم ہے اس لئے اس سے بحث نہیں ہوتی۔ ہرقضیہ میں ان چار میں ہے کوئی نہ کوئی احتمال ضرور ہوتا ہے لیکن بھی اس کولفظوں میں ذکر کرتے ہیں اور بھی نہیں کرتے۔اگر قضیہ ہیں ان کوذکر کیا جائے تو جس لفظ کوان کیفیات ہیں ہے کسی ایک کو بیان کرنے ہیں اور اس قضیہ کو جس میں ان چار ایک کو بیان کرنے کیلئے ذکر کیا جاتا ہے اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں اور اس کور باعیہ بھی کہتے جہات میں ہے کہ دار کر باعیہ بھی کہتے ہیں کو نکداس میں چار چیزیں ہوتی ہیں (۱) موضوع (۲)محمول (۳) حرف رابطہ (۲) جہت۔اگران ہیں کیونکہ اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں (۱) موضوع (۲)محمول (۳) حرف رابطہ (۲) جہت۔اگران

یں یومہ ان یں طور پیریں اول ہیں رہا ہو اول رہا ہوں رہا ہوں رہا ہوں ہے۔ اور اجھر ان جھے۔ اور دو المقدم ان جھے۔ ا کیفیات میں سے کسی کیفیت کوذ کرنہ کیا جائے تو اس کوقضیہ مطلقہ کہتے ہیں۔

سوال: اگر تضیه و چار چیز و س کی وجہ سے تضید رہا عید کہتے ہیں تو پھر تضیه محصورہ کو بھی رہا عید کہنا چا ہے
کیونکہ اس میں بھی چوتھی چیز سور پائی جاتی ہے پھر اس کور باعیہ کیوں نہیں کہتے ؟ جواب: ۔ جہت تضیہ
کے ساتھ ہمیشہ لازم ہوتی ہے اس کو ذکر کیا جائے یا نہ، بہر حال وہ مراد ہوتی ہے اور سور بعض قضایا کے
ساتھ نہیں ہوتا جیسے شخصیہ مہملہ اور طبعیہ وغیرہ اس لئے سور کو چوتھی چیز شار کر کے قضیہ کور باعیہ نہیں کہد سکتے

سوال: \_ آپ نے کہاجہت لازم ہوتی ہے حالانکہ قضیہ مطلقہ میں توجہت نہیں ہوتی ؟

**جواب: \_ق**ضیه مطلقه میں جہت کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔

فائده ﴿٢﴾: \_ پھراس قضيه موجهه کی دونشميں ہيں (۱) بسيطه (۲) مرکبه \_

بسيطه: \_بسيطه وه ب جس مي ايك قضيه موجه بو مركبه: \_وه ب جس مين دوقفيه موجهه بول -

قضایا موجہہ بسطہ آٹھ ہیں اور مرکبہ کے عقلی طور پر چونسٹھ اخمالات ہیں مگر اس جگہ صرف سات بیان کئے جائیں گے۔

## ﴿قضاياموجهه بسائط﴾

ان چار کیفیات میں سے بالضرورۃ کی پھر چار ، بالدوام کی دو ،اور بالفعل اور بالا مکان کی ایک ایک شم معتر ہے اس طرح میکل آٹھ اقسام بنتی ہیں۔قضیہ بسیطہ بالضرورۃ کی مندرجہ ذیل چار قسام ہیں ﴿الچضروریہ مطلقہ ﴿۲﴾ مشروطہ عامہ ﴿۳﴾ وقتیہ مطلقہ ﴿۴﴾ منتشر ہ مطلقہ۔ (ا) ضرور مید مطلقد: وہ ہے کہ ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز ہے ضروری ہوجب تک ذات موضوع موجود ہے اور جیسے ہی ذات موضوع ختم ہوجائے تو ثبوت اور نفی ہمی ختم ہوجائے جیسے کے لمانسان حیوان بالضوود قر ہرانسان حیوان ہے الصود پر )اس کا

) بوجوے سے میں انسٹان محینوان ہے الفسرود ہ اربراسان یوان ہے سرودی طور پر) ان ا مطلب میہ ہے کہ حیوا نیت انسان کیلیے ضروری طور پر ثابت ہے لیکن جب تک ذات موضوع یعنی انسان کے افرادموجود ہیں جب انسان کے افراد ختم ہوجا کیں تو حیوا نیت کا ثبوت بھی انسان کیلیے ختم ہوجا پڑگا

ای طرح لا شی من الانسان بحجر بالصرورة (کوئی انسان پھرنہیں ہے ضروری طور پر)کا مطلب میہ ہے کہ انسان سے حجریت کی نفی ہے جب تک ذات موضوع لینی انسان کے افراد موجود ہیں

جب انسان کے افراد نہ ہوں تو جریت کی نفی بھی انسان کے افراد سے نہیں ہوگی۔ (۲) مشروط مامہ: ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے ضروری ہو

جب تک ذات موضوع موصوف رہے اس وصف عنوانی کے ساتھ اور جیسے ہی ذات موضوع سے وہ وصف عنوانی ختم ہوجائے تو ثبوت اورنفی کا حکم بھی ختم ہوجائے جیسے کے ل کاتب متحرک الاصابع

بالصوورة مادام كاتبا (بركاتب كى الكليان حركت كرف والى بين ضرورى طور يرجب تك وه

کا تب ہے )اس کا مطلب میر ہے کہ ترک اصابع کا تب کیلئے اس وقت تک ثابت ہے جب تک ذات موضوع لینی کا تب کے افراد وصف عنوانی لینی کتابت کے ساتھ موصوف ہیں اور جب کا تب کے افراد

كاتب ندر بين مثلا نائم (سونے والے) بوجائين تو تحرك اصابع والاحم بھی خم بوجائيگا اس طرح لا شعن من الكاتب بساكن الاصابع بالضرورة مادام كاتبا (كسى كاتب كى انگليال ساكن نبيس

ہیں ضروری طور پر جب تک وہ کا تب ہے ) یعنی سکون اصابع کی نفی کا تب ہونے تک ہے جب کتابت والی وصف نہ ہواس وقت سکون اصابع کی نفی بھی نہیں ہوگی۔

۳ ﴾ وقديم مطلقه: \_ايك چيز كا ثبوت دوسرى چيز كيلئے يا ايك چيز كي فني دوسرى چيز سے ضرورى ہو

وقت معین میں اور جیسے ہی وہ وقت ختم ہوجائے تو ثبوت یا نفی بھی ختم ہوجائے جیسے مکت ل قسمسر منحسف بالضرورة وقت حیلولة الارض بینه وبین الشمس (برچاندکوگر بمن لکنے والا ہے

65

شرح اردومرقار

زمین کے سورج اور جاند کے درمیان حائل ہونے کے وقت ) اس مثال میں فقط زمین کے سورج اور

چاند کے درمیان حائل ہونے کے وقت قمر پرمخنف ہونے کا ثبوت ہے اس کے بعد نہیں۔ سالبہ کی مثال

لا شئ من القسر بمنحسف بالضرورة وقت التربيع (كى چا ندكور بن كلّن والأنبيل ب

تر بھے کے وقت )اس میں فقط تر بھے کے وقت قمر سے انخساف کی فئی ہے۔ ۔

فا كده: ما ندگر بن اس وقت موتا ہے جب سورج اور جاند كے درميان زمين آجاتى ہے اور وہ وقت جس ميں سورج اور جاند كے درميان زمين ندآئ اس كوعر بي ميں وقت تر رہي كہتے ہيں۔

جس میں سورج اور جا ند کے درمیان زمین ندا ہے اس لوعر بی میں وقت تر چھ کہتے ہیں۔ ﴿ ٢٨ ﴾ منتشر ہ مطلقہ: ۔ ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی ففی دوسری چیز سے ضروری طور

پر ہولیکن کی غیر معین وقت میں جیسے کل حیوان متنفس بالضرورة وقتا ما (ہرانسان سانس لینے والا ہے کئی فیر معین وقت میں جیسے کل حیوان پر تنفس ہونے کا تھم غیر معین وقت میں ہائی طرح سالبہ کی مثال لاشی من الحجر بمتنفس بالضرورة وقتا ما (کوئی پقرسانس لینے والانہیں ہے ضروری

سماں و سنے من الصحبحر بمنتفس بالصرورہ و فعا ما از نول پر سما کے والا طور پر کسی نہ کسی وقت میں )اس میں پھر سے سانس لینے کی فنی غیر معین وقت میں ہے۔

كيفيت بالدوام كى مندرجه ذيل دوشمين مين ﴿ الله دائمه مطلقه ﴿ ٢ ﴾ مرفيه عامه-

کیفیت بالدوام کے بھی عقلی طور پر چاراحتمال ہونے چاہئیں مگر آخری دواحتمال لیخی معین اور غیر معین

وقت والے احتال يهان نبيس بي كيونكه اس ميں ثبوت يا نفى دائى طور پر ہوتى ہے تو دائى طور پر بھى نفى ہواور ساتھ معين ياغير معين وقت كى بھى قيد لگادين تو يەيجال ہوگا۔الحاصل كيفيت بالدوام كى صرف دوتسميں ہيں

ه م استر مطلقه: به جس میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا اس سے فی دائی طور پر ہو جب

تک ذات موضوع موجودر ہے جیسے کیل فلک متحرک بالدو ام اس مثال بیں تحرک کوفلک کیلئے دائمی طور پر ثابت کیا جار ہاہے جب تک فلک قائم ہے جب فلک ختم ہوجائے گا تو تحرک بھی ختم ہوجائے

گاسالبہ کی مثال لاشی من الفلک بسائن بالدوام اس میں سکون کی فلک سے فی کی جارہی ہے

ہمیشہ کیلئے لیکن جب تک ذات موضوع لینی فلک قائم ہے۔

﴿ ٢﴾ معرفیه عامد: بس میں ایک تی کا جوت دوسری تی کیلئے یا ایک تی کی فی دوسری تی سے دائی طور پر ہوجب تک ذات موضوع موصوف رہاں وصف عنوانی کے ساتھ جیسے کل کا تب متحرک الاصابع بالدو ام مادام کاتبا اس مثال میں تحرک اصابع کو کا تب کیلئے دائی طور پر ثابت کیا جارہ ہے کین جب تک کا تب ، کا تب رہے لین کتابت والی وصف عنوانی کے ساتھ متصف رہے جب وہ کا تب مثلاً نائم ہوجائیگا یعنی کتابت والی وصف اس میں ختم ہوجائیگی تو تحرک اصابع والاحتم بھی ختم ہوجائیگا۔ ای طرح لا شعبی من النائم بمستیقظ بالدو ام مادام نائما اس میں جا گئی سونے والے سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نفی کی جاری ہے کین جب تک وہ نائم ہے جیسے ہی نائم والی صفت اس سے ختم ہوجائیگا۔

کیفیت بالفعل اور بالا مکان دونوں کی ایک ایک قشم معتبر ہے کیفیت بالفعل کی قشم کو مطلقہ عامہ اور بالا مکان کی قشم کومکنہ عامہ کہتے ہیں

﴿ كَ ﴾ مطلقہ عامہ: ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا کی چیز کی فی دوسری چیز ہے بالفعل لیعنی تین زمانوں میں ہے کی انسان صاحک بالفعل (ہرانسان مننے والا ہے تین زمانوں میں ہے کی ایک زمانہ میں) اور لاشی من الانسان بصاحک بالفعل (کوئی انسان بننے والا نہیں ہے تین زمانوں میں ہے کی ایک زمانہ میں)

﴿ ٨ ﴾ مكنه عامه: -ايك چيز كا ثبوت دوسرى چيز كيلئے يا ايك چيز كى نفى دوسرى چيز ہے مكن ہومكن مومكن مومكن مومكن مومكن موكن دوسرى چيز ہے مكن ہومكن مون خوب مونے كا مطلب يہ ہوگا كہ اس ئى جانب خالف كا مونا ضرورى نہيں اور جب ايك ايك ئى كا ثبوت دوسرى ثى كيلئے ہوتو اس كا مطلب يہ ہوگا كہ اس ثى كا نہ ہونا ضرورى نہيں اور جب ايك ثى كى دوسرى ثى سے نفى ہور ہى ہوتو اس كا مطلب يہ ہوگا كہ اس ثى كا ثبوت ضرورى نہيں لے لفذ المكنه عامه كى تعريف يوس كى جاتى ہے كہ جس ميں جانب خالف كى ضرورت كا سلب ہوجيسے كل نساد حادة بالامكان العام (ہرآ گرم ہو كئى ہوالامكان العام) اس كا مطلب يہ ہے كہ آ گرم ہو كئى ہواور اس كى جانب خالف (آ گرم ہو كئى ہوادى نہيں ۔اى طرح لا شدى من النار ببار د بالامكان العام اس كى جانب خالف (آ گرم ہو كئى ہوادى نہيں ۔اى طرح لا شدى من النار ببار د بالامكان

(F)

المعام یعنی آگ کاشنڈانہ ہوناممکن ہےاس کی جانب مخالف آگ کاشنڈانہ ہوناِ ضروری نہیں۔ الحاصل نے قضایا موجہہ بسائط کل آٹھ ہیں (۱) ضروریہ مطلقہ (۲) مشروط عامہ (۳) وقتیہ مطلقہ (۴) منتشرہ مطلقہ (۵) دائمہ مطلقہ (۲) عرفیہ عامہ (۷) مطلقہ عامہ (۸) ممکنہ عامہ

ان آ مهون قضایا کی بالنفصیل موجبه اور سالبه، کلیه اور جزئید کی مثالیس نقشے میں ملاحظ کریں

﴿نقشه قضايا موجهه بسائط بمع امثله ﴾

| خال                                                     | كيفيت        | نامقضيه      | نمبرشار |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| كل انسان حيوان بالضرورة                                 | موجبكايه     | ضرور بيمطلقه | ı       |
| بعض الانسان حيوان بالضرورة                              | مود پرجز نید | "            | ۲       |
| لاشئ من الانسان بحجر بالضرورة                           | سالبهكليه    | //           | ٣       |
| بعض الانسان ليس بحجر بالضرورة                           | مالبه جزئيه  | //           | γ,      |
| كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتبا              | موجبه كليه   | مشروطهعامه   | ۵       |
| بعض الكاتب متحرك الاصابع بالصرورة مادام كاتبا           | موجبه جزئيه  | //           | ٧       |
| لا شي من الكاتب بساكن الاصابع بالضرورة مادام كاتبا      | مالبهكابيه   | . //         | ۷       |
| بعض الكاتب ليس بساكن الاصابع بالصرورة مادام كاتبا       | مالبدجز نبي  | //           | ۸       |
| كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الارض بينه و بين الشمس | موجبه كليه   | وقديه مطلقه  | 9       |
| , <b>x</b>                                              | موجبه جزئيه  | //           | 1•      |
| لاشئ من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع               | سالبه كليه   | . //         | (1      |
| ×                                                       | سالبهجز نئيه | //           | Ir      |
| كل انسان متنفس بالضرورة وقتا ما                         | موجباكليه    | منتشره مطلقه | 18"     |
| ×                                                       | موجبه جزئيه  | 11           | Ιď      |
| لا شئ من الانسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما                | سالبه كليه   | //           | 10      |
| . ×                                                     | مالبدجزئيه   | 11           | 14      |

| كل فلك متحرك بالدوام                              | موجبه كليه   | دائمهمطلقه | 14        |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| بعض الفلك متحرك بالدوام                           | موجبه جزئيه  | //         | ١٨        |
| لا شئ من الفلك بساكن بالدوام                      | سالبه كليه   | "          | 19        |
| بعض الفلك ليس بساكن بالدوام                       | مالبه جزئيه  | //         | <b>r•</b> |
| كل كاتب متحرك الاصابع بالدوام مادام كاتبا         | موجبهکابیہ   | عر فیہعامہ | ۲۱,       |
| بعض الكاتب متحرك الاصابع بالدوام مادام كاتبا      | موجبه جزئيه  | //-        | tt        |
| لا شئ من الكاتب بساكن الاصابع بالدوام مادام كاتبا | سالبه كليه   | //         | ۲۳        |
| بعض الكاتب ليس بساكن الاصابع بالدوام مادام كاتبا  | سالبه جزنيه  | //         | ۲۳        |
| كل انسان متنفس بالفعل                             | موجبه کلیه   | مطلقهعامه  | 70        |
| بعض الانسان متنفس بالفعل                          | موجبه جزئيه  | · //       | 74,       |
| لا شي من الانسان بضاحك بالفعل                     | سالبه كليه   | //         | 14        |
| بعض الانسان ليس بضاحك بالفعل                      | سالبه جزئيه  | //         | 7/        |
| كل انسان كاتب بالامكان العام                      | موجبه كليه   | مكنهعامه   | 79        |
| بعض الانسان كاتب بالامكان العام                   | موجبه جزئيه  | //         | ۳.        |
| لا شئ من الانسان بكاتب بالامكان العام             | سألبه كليه   | //         | ۳۱        |
| بعض الانسان ليس بكاتب بالامكان العام              | ا ماليەجزئيە | 11         | ۳۲        |
| 1                                                 |              | -4         |           |

فَصُلٌ فِى الْمُرَكَّبَاتِ: اَلْمُرَكَّبَةُ قَصْيَةٌ رُكِّبَتُ حَقِيْقَتُهَا مِنُ اِيُجَابٍ وَسَلُبٍ وَالْاعْتِبَارُ فِى تَسُمِيَتِهَا مُوْجِبَةً اَوُ سَالِبَةً لِلْجُزُءِ الْآوَّلِ فَانَ كَانَ الْجُزُءُ الْآوَّلُ مُوجِبًا كَفَوْلِكَ بِالطَّرُورَةِ لَاللَّا كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لا دَائِمًا سُمِيتُ مُوجِبَةً وَإِنْ كَانَ الْجُزُءُ الْآوَّلُ سَالِبًا كَقُولُنَا بِالطَّرُورَةِ لا شَيْ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ مُوجِبَةً وَإِنْ كَانَ الْجُزُءُ الْآوَّلُ سَالِبًا كَقُولُنَا بِالطَّرُورَةِ لا شَيْ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لا دَائِمًا سُمِيتُ سَالِبَةً وَمِنَ الْمُرَكِّبَاتِ الْمَشُرُوطَةُ الْحَاصَةُ الْحَاصَةُ وَهِيَ الْدَاتِ وَمَرَّ مِثَالُهَا ايْجَابًا وَسَلُبًا وَهِي اللَّاتِ وَمَرَّ مِثَالُهَا ايْجَابًا وَسَلُبًا

وَمِنْهَا الْعُرُفِيَةُ الْخَاصَّةُ وَهِيَ الْعُرُفِيَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَام بِحَسِّبِ الذَّاتِ كَمَا تَـقُولُ وَائِسَمًا كُلُّ كَاتِبِ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لادَائِمًا وَوَائِمًا لاشَئَ مِنَ الْسَكَاتِسِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لا دَائِمًا وَمِنْهَا الْوُجُوْدِ يَةُ اللَّاضَرُوْرِيَةُ وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّاضَرُورَةِ بِحَسُبِ الذَّاتِ كَقَوْلِنَاكُلُّ اِنْسَان كَاتِبٌ بِالْفِعُل لَا بِــالــَّصَّرُوْرَةِ فِيُ الْإِيُجَابِ وَلا شَيْ مِنَ الْإِنْسَانِ بِــكَـاتِـبِ بِالْفِعْلِ لابِالضَّرُورَةِ فِي السَّلْبِ وَمِنُهَاالُوُجُودِيَةُ اللَّادَائِمَةُ وَهِيَ الْمُطُلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَام بِحَسُب الـذَّاتِ كَقِوْلِكَ فِي ٱلإِيْجَابِ كُلُّ إِنْسَان ضَاحِكٌ بِالْفِعُلِ لا دَائِماً وَقَوْلِكَ فِي السَّـلُبِ لا شَـئَ مِنَ الْإِنْسَان بِضَاحِكِ بِالْفِعُلِ لا دَائِماً وَمِنْهَا الْوَقْتِيَةُ وَهِىَ الْوَقْتِيَةُ الْسُمُ طُلَقَةُ إِذَا قُيَدَبِ اللَّادَوَام بِحَسُبِ الذَّاتِ كَقَوُلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنُخَسِفٌ ُوَقُتَ حَيُـكُوُلَةِ الْاَرُضِ بَيُـنَـهُ وَبَيْنَ الشَّمُسِ لا دَائِمًا وَبِالضَّرُورَةِ لا شَئَّ مِنَ الْقَمَرِ بِـمُنُخَسِفٍ وَقُتَ التَّرُبِيُعِ لا دَائِمُاوَمِنُهَاالُمُنْتَشِرَةٌ وَهِىَ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُطْلَقَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّادَوَامِ بِـحَسُـبِ الذَّاتِ مِثَالُهَا بِالصَّرُورَةِ كُلُّ إِنْسَانِ مُتَنَفِّسٌ فِي وَقُتٍ مَّالادَائِمًا وَ بِالضَّرُورَةِ لا شَيٍّ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسِ وَقُتًا مَّا لا دَائِمًا وَمِنْهَا الْمُمُكِنَةُ الْحَاصَّةُ وَهي الَّتِـىٰ حُـكِمَ فِيُهَا بِارْتِفَاعِ الضَّرُورَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنُ جَانِبَي الْوُجُودِ وَالْعَدُمِ جَمِيْعًا كَقَوُلِكَ بِٱلْإِمْكَانِ الْخَاصِ كُلِّ إِنْسَانِ ضَاحِكٌ وَبِٱلْإِمْكَانِ الْخَاصِ لا شَيٍّ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ بِضَاحِكٍ ترجمہ: قصل مرکبات کے بیان: میں تضیر مرکبہ وہ تضیہ ہے جس کی حقیقت ایجاب اور سلب ے مرکب ہو۔ اور اس کا نام مرکبہ موجبہ یا سالبدر کھنے میں جزءاول کا اعتبار ہے پس اگر جزءاول موجبہ ہو چیسے تیرا قول بالصرورة كل كاتب الخ اس كانام موجبر كھاجاتا ہے اورا گرجز واول سالبہ ہے جيے ماراقول بالصروره لاشئ من الكاتب الخواس كانام سالبدكھاجاتا ، اورم كات من ہے مشروطہ خاصہ ہے اور وہ مشروطہ عامہ ہی ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ اور اس کی ایجابی وسلبی

(44)

مثال گزر چکی ہے۔اوران مرکبات میں سے عرفیہ خاصہ ہے اور وہ عرفیہ عامہ ہی ہے لا دوام ذاتی کی قید ا

كے ساتھ جيساكي تو كيے دائماكل كاتب الخ اور مركبات ميں سے وجود بدلا ضروريہ ہے اور وہ مطلقہ

عامد ہی ہے جولا ضرورة ذاتی کی قید کے ساتھ جیسے ہمارا قول کیل انسیان الخ ایجاب میں اور لاشئ

من الانسان الخ سلب ميس اوران ميس سے وجود بيلا دائمه ہے اور وه مطلقه عامه ،ي ہے اا دوام ذاتي

كى قيد كے ساتھ جيسے تيراقول ايجاب ميں بالضرورة كل أنسان الخ اوران ميں سے وقتيہ ہاوروہ

وقتیہ مطلقہ ہی ہے جب اس کودوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید کیا جائے جیسے ہمارا تول بالصرور ہ کل قسمبر الخ اوران میں منتشرہ ہے اوروہ منتشرہ مطلقہ ہی ہے جولا دوام ذاتی کے ساتھ مقید ہواس کی مثال

بالصرورة كل انسان الخاوران مركبات ميس مكنه خاصه باورو واليا تضيه بحسم مين حكم

لگایا گیا ہوضرورت مطلقہ کے مرتفع کا وجوداور عدم دونوں جانبوں سے جیسے تیرا قول بالامکان المحاص سر

کل انسان الخ\_

تشریح: بھی دوبسطوں ہے ل کرایک قضیہ بنتا ہے اس کو قضیہ مرکبہ کہتے ہیں کیونکہ وہ دوقضیوں سے

مرکب ہوتا ہے ان مرکبات کی وضاحت سے پہلے چندفو اکد ذکر کئے جاتے ہیں۔

فائدہ ﴿ اللہ : بعض اوقات کسی تضیہ بسیلہ کے ذکر کرنے کے بعد بھی مخاطب کے ذہن میں پچھودہم

رہ جاتا ہےاں وہم کودور کرنے کیلئے ایک دوسرا قضیہ بسیطہ ذکر کردیتے ہیں جس سے دہ وہم دور ہوجا تا ہے۔

فا كده ﴿ ٢﴾: \_قضيه مركبه بناتے وقت دونوں قضايا موجبه بھی نہيں ہوں گے اور دونوں سالبہ بھی نہيں ہوں گے بلکہ ایک قضیہ موجبہ ہوگا اور ایک سالبہ لیکن کلیت و جزئیت کے اعتبار سے متحد ہوں گے اگر

بهلا تضيه كليه موتو دوسرائهمي كليه موگااگر بهلاقضيه جزئيه موتو دوسرائهمي جزئيه موگا۔

پوروں کے بیاد میں اور کیے میں میں ہے۔ فائدہ ﴿ ٣ ﴾: \_قضیہ مرکبہ کانام رکھنے میں پہلے جزء کا اعتبار کیا جائے گالعنی اگر پہلا جزء موجبہ ہوتو سارا قضیہ موجبہ ہوگا اوراگر پہلا سالبہ ہوتو سارا قضیہ سالبہ ہوگا۔

عارات معید و بهباده اور رباز و تضییم کبد کے چواشی احتال بنتے ہیں کیونکہ قضایا بسا لطاکل آٹھ ہیں اور ا

ا معرف موسی است میں موری ہوئے ہے۔ است میں است میں میں میں میں است و کر کرتے ہیں۔ گرمنا طقدان میں سے صرف سات و کر کرتے

تخفة المنظور

ہیں ۔ بقیبہ میں سے بعض میں وہم مخاطب نہیں ہوتا اس لئے ان میں مرکبہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعض میں ۔ بقیبہ میں سے بعض میں وہم مخاطب نہیں ہوتا اس لئے ان میں مرکبہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعض

میں مطلب صحیح نہیں بنرا اس لئے ان کوذکر نہیں کیا جاتا۔ جن کی تفصیل بڑی کتابوں میں ان شاء اللّٰد آئے گ فائدہ ﴿ ۵﴾ :۔ دوسرا قضیہ ہمیشہ مطلقہ عامہ ہوگا یا مکنہ عامہ، پھر مطلقہ عامہ قضایا بسا کط کی آٹھ قسموں

میں سے ضرور بید مطلقه ، دائمہ مطلقه اور ممکنه عامہ کے علاوہ باتی سب ( بعنی مشر وطه عامہ ، وقنیہ مطلقه ،منتشر ہ مطلقه ، عرفیه عامه اور مطلقه عامه ) کیباتھ ملتا ہے اور ممکنه عامه صرف دولینی مطلقه عامه اورخود ممکنه عامه کے

ساتھ ملتا ہے

فائدہ ﴿٢﴾: دوسرے تفیے کو کمل ذکر نہیں کیا جاتا بلکداس کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں۔ مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ کرنے کیلے لا دائمایالا دوام بحسب الذات کے الفاظ ذکر کرتے ہیں اور ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ کرنے کیلئے لا بالضرورة یالاضرورة بحسب الذات کے الفاظ ذکر کرتے ہیں۔

فائده ﴿ ﴾: دوسرا قضيه اى پہلے قضيے سے بنایا جائے گا پہلے قضیے سے موضوع اور محمول کیکر تھمل

قضیہ بنائیں گے اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ بنائیں گے اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ بنائیں گے چیسے بسالہ دو ام کسل کساتب متحرک الاصابع بالدو ام مادام کاتبا لادائما (ہر

کا تب متحرک الاصالع ہے ہمیشہ کیلئے جب تک کا تب ہے لا دائما ) پیقضیہ موجبہ کلیہ ہے گھذالا دائما ہے وہ اس مال سال کا کا مل نہ سرایعند ور در مساور الرائما ) پیقضیہ موجبہ کلیہ ہے گھذالا دائما ہے

ا شارہ مطلقہ عامہ سالبہ کلیہ کی طرف ہوگا یعنی لا شبی من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل کیونکہ پہلی مثال میں بیوہم ہوتا تھا کہ شاید کا تب ہمیشہ ہی متحرک الاصابع ہے اس لئے دوسرے تضیے

یعنی لا دائما ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کا تب ہمیشہ متحرک الاصابع نہیں ہوتا بلکہ تین زیانوں میں سے سمی ایک زیانہ میں ساکن الاصابع بھی ہوتا ہے۔

﴿اقسام مركبه ﴾

اگرد دسرا قضیه مطلقه عامه جوتو پهلا قضیه شر وطه عامه ،عر فیه عامه ، وقتیه مطلقه بمنتشر ه مطلقه اورخود مطلقه عامه جو سکتے ہیں اور دوسرا قضیه مکنه عامه بوتو پہلا قضیه مکنه عامه اور مطلقه عامه بوسکتا ہے بیکل سات قسمیں بنتی ہیں المالع بھی سے۔ اگر پہلا تضیہ شروط عامہ اور دوسر اتضیہ مطلقہ عامہ ہوتواس کوشر وط خاصہ کہتے ہیں۔ جیسے بالمضرور ہ کل کا تب متحرک الاصابع ما دام کا تبا لادائما۔ پہلا قضیہ کوئکہ موجبہ ہاس لئے لادائما سے جو دوسر اقضیہ بچھا جارہا ہو وہ سالبہ ہوگا اور وہ یہ ہلا شسی مسن الکیا تب بمتحرک الاصابع بالفعل اس پور نے قضیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ضروری طور پر ہرکا تب متحرک الاصابع ہے جب تک وہ کا تب ہے لیکن ہرکا تب متحرک الاصابع ہے جب تک وہ کا تب ہے لیکن ہرکا تب تین زبانوں میں سے کی ایک زبانے میں متحرک الاصابع ہوتا۔ سالبہ کی مثال المنظم ورة لا شی من الکا تب بساکن الاصابع ما دام کا تب الا دائما اس لادائما سے جوقضیہ بچھا جاتا ہے وہ مطلقہ عامہ موجبہ ہوگا یعنی کیل کا تب ساکن الاصابع بالفعل ۔ پور نے قضیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ضروری طور پرکوئی کا تب ساکن الاصابع نہیں ہے جب تک وہ کا تب ہے لیکن ہرکا تب تین زبانوں میں سے کی ایک زبانے میں ساکن الاصابع ہیں ہے۔

(۲) عمر فيم فاصد : اگر پهلاتفتيم فيه عامداور دوسراتفيه مطلقه عامد بوتواس كوم فيه فاصد كهتم بيل موجبه كمثال: بالدوام كل كاتب ستحرك الاصابع ما دام كاتبا لادائمااس بس لادائما سيم من الكاتب متحرك الاصابع بالفعل سالبه كمثال: لا شيئ من الكاتب بساكن الاصابع بالدوام ما دام كاتبالادائما اسميل لادائما سيم اومطلقه عامه موجبه كليه مين كل كاتب ساكن الاصابع بالفعل ـ

و س کو وقتیہ: اگر پہلا تضیہ وقتیہ مطلقہ اور دوسر اقضیہ مطلقہ عامہ ہوتو اس کو وقتیہ کہتے ہیں۔ موجب کی مثال: کل قسم منخسف بالمضرورة وقت حلولة الارض بینه وبین المشمس لا دائما اس میں لادائسما سے مجھا جانے والا تضیہ مطلقہ عامہ سالہ کلیہ ہے یعنی لا شسی مسن المقسر بسنخسف بالفعل اس تضیے کا مطلب ہے کہ ہر چا ند ضروری طور پرگر ہن ہوتا ہے جس وقت زمین سورج اور چا ند کے درمیان ہولیکن تین زمانوں میں سے کی ایک زمانے میں چا ندگر ہمن ہیں ہی ہوتا ہے سالہ کی مثال بالمضرورة لا دائما اس میں سے مسالہ کی مثال بالمضرورة لاشن من القمر بمنخسف وقت التربیع لا دائما اس میں

لادائما ے کل قمر منحسف الفعل کی طرف اشارہ ے۔

﴿ ٣ ﴾ منتشره: اگر پها قفت منتشره مطلقه اور دوسرا قضيه مطلقه عامه بوتو اس كومنتشره كهته بيل موجه كي مثل موجه كي مثل الدائما على موجه كي مثال كالم ما الدائما على مراد مطلقه عامه ساله كي مثال الاشي من المحيوان متنفسس بالفعل بهاله كي مثال الاشي من الانسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما لا دائما \_آميس لادائما عراد مطلقه عامه موجه كل

انسان متنفس بالفعل ہے۔

بالصرورة سے اشاره کل انسان کاتب بالامکان العام کی طرف ہے۔ ﴿ ﴾ ممکنه خاصه: -اگردونوں قضیه ممکنه عامه موں تو اس کومکنه خاصه کہتے ہیں ۔لیکن ممکنه خاصه کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جس میں جانبین کی ضرورت کا سلب ہو یعنی جانب موافق اور جانب مخالف شرح اردومرقات

دونوں ضروری نہ ہوں۔ یہ قضیہ معنی کے اعتبار سے تو مرکبہ ہے کیونکہ اس میں دومکنہ عامہ ہوتے ہیں لیکن لفظی طور پر یہ بسا لط کی فتم ہے۔ یہاں پر مصنف نے معنوی اعتبار سے مرکبات میں ذکر کیا ہے۔ موجبہ کی مثال: کیل انسسان صاحب بالامکان المحاص (ہرانسان ہننے والا ہے بالامکان المحاص (ہرانسان ہننے والا ہے بالامکان الخاص) یعنی انسان کا ہنسا اور نہ ہنسا دونوں ضروری نہیں ہیں۔سالبہ کی مثال: لاشسے من الانسسان

بضاحک بالامکان الحاص (کوئی انسان شنے والنہیں ہے بالا مکان الخاص) مطلب اس کا بھی وہی ہوگا کہ انسان کیلئے بننا اور نہ بنسنا دونوں ضروری نہیں ہیں۔ فصل : اَللاً دَوَامُ إِشَارَة إِلَى مُطُلَقَةٍ عَامَّةٍ وَاللَّا ضَرُورَةُ إِشَارَةٌ إِلَى مُمُكِنَةٍ عَامَّةٍ فَإِذَا

قُلُتَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعُلِ لا دَائِمًا فَكَانَّكَ قُلُتَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعُلِ وَلاشَى مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَعَجِّبٍ بِالْفِعُلِ وَإِذَا قُلْتَ كُلُّ حَيُوانٍ مَاشٍ بِالْفِعُلِ لا بِالضَّرُورَةِ فَكَانَّكَ قُلْتَ كُلُّ حَيْوَانِ مَاشٍ بِالْفِعُلِ وَلا شَئْ مِنَ الْحَيْوَانِ بِمَاشٍ بِالْإِمْكَانِ

ترجمه: فصل : لا دوام اثناره بے مطلقه عامه کی طرف اور لاضور و قاشاره ہے مکنه عامه کی طرف پی جب تو کہے کیل انسان متعجب بالفعل لا دائما تو گویا کہ تو نے بیکہا کہ کیل انسان متعجب بالفعل اور جب تو کیے کل حیوان ماش بالفعل اور لا شی من الانسان بمتعجب بالفعل اور جب تو کیے کل حیوان ماش بالفعل اور لا شی من الحیوان بماش بالامکان۔

تشری : اس نصل میں مصنف یہ بیان فر مارہ ہیں کہ لا دو ام سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہوا دو اور لا صدورہ سے نصیہ کمکنہ عامہ کی طرف اس کی وضاحت فائدہ نمبر لا میں گزر چکی ہے۔ البت تھوڑ اسافر ق ہے کہ لابالصوورہ توبعینہ ممکنہ عامہ ہے کیونکہ جو چیز ممکن ہووہ ضروری نہیں ہوتی اور لا دو ام بعینہ مطلقہ عامنیں بلکہ اس سے صرف اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اشارہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیشہ نہیں ہوگی تو وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں لازی ہوگی اور یہی تضیہ مطلقہ عامہ کا مفہ

## ﴿بَابُ الشُّرُطِيَّاتِ﴾

قَدُعَرَفُتَ مَعُنَى الشَّرُ طِيَّةِ وَهِى الَّتِى تَنْحَلُّ اللَّى قَضْيَتَيُنِ وَالْآنَ نُهُدِيُكَ اللَّى اَقُسَامِهَا وَنُسرُشِدُكَ اللَّى اَحُكَامِهَا فَاعْلَمُ اللَّهَا الْفَطِنُ اللَّينِبُ وَالذَّكِى الآرِيُبُ اَنَّ الشَّرُطِيَّةَ قِسُمَانِ اَحَدُهُ مَا اللَّمَتَّصِلَةُ وَثَانِيُهُمَا الْمُنفَصِلَةُ اَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَهِى الَّتِي الشَّرُطِيَّةَ قِسُمَانِ اَحَدُهُ مَا اللَّمتَّصِلَةُ وَثَانِيهُمَا الْمُنفَصِلَةُ اَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَهِى التَّيى الشَّلُوبَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتُولِنَا فِي الْإِيْجَابِ إِنْ كَانَ زَيُدٌ اِنْسَانًا عَلَى تَقُدِير نَفِي نِسُبَةٍ انْحُراى فِي السَّلُبِ كَقَولِنَا فِي الْإِيْجَابِ إِنْ كَانَ زَيُدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيُوانًا فِي السَّلُبِ لَيْسَ ٱلْبَتَّةَ إِذَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ فَرَسًا

ترجمہ: باب الشرطیات: تحقیق آپ قضیہ شرطیہ کامعنی پیچان بھے ہیں اور وہ ایسا قضیہ ہے جودو قضیوں کی طرف کھے اب ہم آپ کو شرطیہ کی اقسام کی طرف را ہمائی کرتے ہیں اور آپ کواس کے احکام کاراستہ بتلاتے ہیں پس تو جان لے اے ذہیں ، چھنداور ذکی ، ہوشیار کہ قضیہ شرطیہ دوشم پر ہاں میں سے ایک متصلہ ہے اور دوسرامنفصلہ ہے ، بہر حال متصلة وہ ایسا قضیہ ہے جس میں ایک نبست کے شبوت کا حکم لگایا گیا ہو دوسری نسبت کے ثبوت کے فرض کرنے پر موجبہ ہونے کی حالت میں اور ایک نبست کی نفی کا دوسری نسبت کے فرض کرنے پر سالبہ ہونے کی صورت میں جیسے ہمارا تول موجبہ ہونے کی صورت میں ایس البنة ہونے کی صورت میں ایس البنة الح اور ہمارا تول سالبہ ہونے کی صورت میں ایس البنة الح اور ہمارا تول سالبہ ہونے کی صورت میں ایس البنة الح اور ہمارا تول سالبہ ہونے کی صورت میں ایس البنة الح اور ہمارا تول سالبہ ہونے کی صورت میں ایس البنة الح اور ہمارا تول سالبہ ہونے کی صورت میں ایس البنة الح اور ہمارا تول سالبہ ہونے کی صورت میں ایس البنة الح کان ذید الح

تشری : بہاں سے معنِف شرطیات کی بحث کررہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کی دوشمیں ہیں (۱) شرطیہ متعلد (۲) شرطیہ منفصلہ۔

متصلہ:۔متصلہ کی ایک تعریف تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ دوقضیوں کے درمیان اگر اتصال کا ثبوت ہے یا اتصال کی نفی ہے تو اس کوقضیہ متصلہ کہتے ہیں،لیکن ایک اور تعریف بھی متصلہ کی ہے کہ اگر تالی کی نسبت کا ثبوت مقدم کی نسبت کے ثبوت پرموقوف ہوتو اس کومتصلہ موجبہ کہتے ہیں اور اگر تالی کی نسبت کی نفی مقدم کی نسبت کی نفی پرموقوف ہوتواس کو متصلہ سالبہ کہتے ہیں جیسے ان کان زیسد انسانا فھو حیوان (اگر زیدانسان ہے تووہ حیوان ہے)اس مثال میں تالی کی نسبت کا ثبوت یعنی زید کا حیوان ہونا ہیموقوف ہے

مقدم کی نسبت کے ثبوت لیمنی زید کے انسان ہونے پر۔

سالبد کی مثال: ان کان زید انسانا فھو لیس بفرس (اگرزیدانسان ہے تو پھر گھوڑ انہیں ہے)

اس میں تالی کی نسبت کی نفی مقدم کی نسبت کے ثبوت پر موتوف ہے۔

ثُمَّ الْمُتَّصِلَةُ صِنُفَانِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكُمُ لِعِلاَقَةٍ بَيُنَ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِيُ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِيُ الْمُعَيَّتُ لِيَفَاقِيَّةً سُمِيَتُ اِتِفَاقِيَّةً السُمِيَتُ اِتِفَاقِيَّةً

كَقَوُلِكَ إِذَاكَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقاً فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ وَالْعِلاَقَةُ فِي عُرُفِهِمَ عِبَارَةٌ عَنُ احَدِهُمَا عِلَّةً لِلْاَخِرِ أَوْكِلاَهُمَا مَعْلُولَيْنِ لِثَالِثٍ وَإِمَّااَنُ ا

يَكُونَ بَيُنَهُ مَاعِلاً قَهُ التَّضَايُفِ وَالتَّضَايُفُ هُوَانُ يَّكُونَ تَعَقُّلُ اَحَدِهِمَا مَوُ تُوفُاعَلَى

تَعَقُّلِ الْاَخَرِكَالُابُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ فَاِذَا قُلُتَ إِنْ كَانَ زَيْدٌ اَبًا لِعَمْرِوكَانَ عَمُرٌوابُنَا لَهُ يَكُونُ شَرُطِيَّةً مُتَّصِلَةً بَيْنَ طَرُفَيُهَا عِلاَ قَةُالتَّضَايُفِ

تر جمیہ:۔پھرمتعلد کی دوشمیں ہیں۔اگروہ تھم مقدم اور تالی کے مابین کسی علاقہ کی وجہ سے ہوتو اس کا نام ا

لزوميدر كھاجاتا ہے جبيا كەگزىر چكااوراگروه تكم بغيرعلاقد كے ہوتواس كانام اتفاقيدر كھاجاتا ہے جيسے تيرا قول اذا كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق اورعلاقد مناطقه كى عرف ميں دوباتوں ميں سے ايك كا

نام ہے ان میں سے ایک دوسرے کی علت ہویا وہ دونوں کی تیسرے کے معلول ہوں اور یا یہ کہان

کے درمیان علاقہ تضایف کا ہواور تضایف سے کہ ان میں سے کس ایک کا سجھنا دوسرے کے سجھنے پر موقوف ہوجیے ابوۃ اور بنوۃ پس جب تو سے کہ ان کسان زید ابا لعصرو کان عصر ابنا له (اگرزید

عمرو کا باپ ہے تو عمرواس کا بیٹا ہے) تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے اور اس کی دونوں طرفوں کے مابین تضایف کاعلاقہ ہے۔

تشريح: \_ پھرشرطيە تصلەكى دونتميں ہيں(۱)لزميه(۲)ا تفاقيه ـ

(شرح اردومر قات

کرومیہ: جس میں مقدم اور تالی کے درمیان جا رعلاقوں میں سے کوئی ایک علاقہ پایا جائے ۔وہ جا ر

علاقے بين (١) مقدم علت موتالي معلول موجيد ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود (٢) مقدم معلول اورتالي علت بوجيران كان النهار موجود ا فالشمس طالعة

(۳) مقدم اورتالی دونوں معلول ہوں کسی تیسری چیز کے جینے ان کان السھار موجود افالار ص

مضینة اس میں وجود نہاراورز مین کاروش مونا دونوں کی علت ایک اورثی لعنی طلوع تمس ہے۔

(٣) تضايف يعني ايك چيز كالمجهنادوسرى چيز كي مجهنے پر موقوف بموجيد ان كان زيد ابا لعمرو فالعمرو ابنه (اگرزید عمر کاباپ ہے تو عمرواس کا بیٹا ہے) اس مثال میں ابوۃ زید (باپ ہونا) کا سمجھنا

موقوف ہے بنوة عمروكے سجھنے پراى طرح بنوة عمروكا سجھنا موقوف ہے ابوة زيد كے سجھنے پر۔

فا كده: \_ چونكه پہلے تين علاقوں كا حاصل ايك ہى ہے كدان ميں علت معلول والا تعلق مواور ايك علاقه

تضایف کا ہے اس لئے مصنِف نے فرمایا کہ علاقہ دو چیزوں میں سے ایک کا نام ہے۔

**ا تفاقیہ: \_قضیہ متصله اتفاقیہ وہ ہے جس میں ان چارعلاقوں میں سے کوئی علاقہ نہ پایا جائے بلکہ وہ محض** 

ا تفا قاا کٹھے ہو گئے ہوں۔

وَا مَّاالُـمُنُ فَصِلَةُ فَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيُهَابِالتَّنَافِي بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي مُوْجِبَةٍ وبسلب التَّنَافِي بَيْنَهُمَا فِي سَالِبَةٍ

فَصْلٌ: اَلشَّرُطِيَّةُ المُنفَصِلَةُ عَلَى ثَلاَ ثَةِ اَضُرُبِ لِآنَّهَا إِنْ حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنافِي أَو بِعَدُ مِه بَيْنَ النِّسُبَتَيْنِ فِي الصِّدُقِ وَالْكِذُ بِ مَعًا كَا نَتِ الْمُنْفَصِلَةُ حَقِيْقِيَةٌ كَمَا تَقُولُ هٰذَا الْعَدَ دُ إِمَّازَوُ جٌ اَوُ فَسُرُدٌ فَلا يُسمُكِنُ اِجْتِمَا عُ الزَّوْجِيَّةِ وَالْفَرُ دِيَّةِ فِي عَدَ دِ مُعَيَّن وَلااِرُتِفَا عُهُــمَا وَ إِنْ حُكِمَ بِالتَّنَا فِي أَوْ بَعَدُ مِهِ صِدُقًا فَقَطُ كَانَتُ مَانِعَةِ الْجَمُع كَقُولِكَ هذَا الشُّغُى إِمَّا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ فَلا يُمُكِنُ أَنْ يَكُونَ شَئَّى مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمكِنُ أَن لا يَكُو نَ شَيْنًا مِنْهُمَا وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي وَسَلْيِهِ كِذْبًا فَقَطُ كَانَتُ مَانِعَة الْخُلُوِّ كَقَوْلِ

الُـقَائِـلِ اِمَّا اَنُ بَّكُونَ زَيْدٌ فِى الْبَـحُرِ اَوُلاَ يَـغُرِقَ فَا رُتِفَاعُهُمَا بِأَنُ لَّا يَكُونَزَيْدُفِى الْبَحْرِوَيَغُرِقَ مُحَالٌ وَلَيُسَ اِجْتِمَاعُهُمَا مُحَالاً بِأَنُ يَكُونَ فِى الْبَحْرِ وَلا يَغُرِقَ

تر جمیہ: ۔اور بہر حال منفصلہ تو وہ ایسا قضیہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہودو چیز وں کے درمیان منافات کا ر

موجبہ میں اور دوچیز وں کے درمیان منافات کے نہ ہونے کا سالبہ میں۔ فصل شدہ میں مناب تند فتیں سریب ایس باک شدہ میں

قصل : شرطیہ منفصلہ تین قتم پر ہے اس لئے کہ اگر شرطیہ منفصلہ میں حکم لگایا گیا ہو دو نسبتوں کے درمیان منافات یا عدم منافات کا صدق و کذب دونوں میں اکٹھے تو منفصلہ حقیقیہ ہے جیسے

تو کم هلذا العدد اما زوج او فود پس نہ تو زوجیت وفردیت کا کسی عدر معین میں جمع ہوناممکن ہے اور نہ ہی اٹھ جانا۔ اور اگر صرف صدق کے اعتبار سے منافات یا عدم منافات کا حکم لگایا گیا ہوتو وہ مانعة

الجمع ہے جیسے تیراقول ہلفا الشی اما شجرا او حجرا پر ممکن نہیں ہے کہ کوئی معین ٹی پھر بھی ہو -اور درخت بھی۔اور بیمکن ہے کہ وہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوا دراگر صرف کذب کے اعتبار سے

منافات یا عدم منافات کا حکم لگایا گیا موتوه وه مانعة الخلو ب جیسے قائل کا قول امسا ان یسکسون زید فسی المبحو او لا یغوق پس ان دونول کا اٹھ جانا بایں صورت که زید سمندر میں تو نہ مواور غرق موجائے ، محال

> ہادران دونوں کا کتھے ہونا محال نہیں بایں صورت کہ وہ سندر میں ہوا درغر ت بھی نہ ہو تشریح:۔اس عبارت میں شرطیہ کی دوسری قتم شرطیہ منفصلہ کی تعریف اور تقسیم کررہے ہیں۔

قضية منفصلة وه ب جس مين دو چيز ول كورميان جدائى كي بوت يانفى كاحكم بوجيد هدا العدد اما

زوج او فرد - پھرقضیہ شرطیہ منفصلہ تین قتم پر ہے(ا) هیقیہ (۲) مانعۃ الجمع (۳) مانعۃ الخلو \_ حقیقیہ: ۔مقدم اور تالی کے درمیان جدائی صد قائھی ہواور کذبا بھی ۔ یعنی دونوں نسبتوں کا جمع ہونا بھی

محال ہواور دونوں کا اٹھ جانا بھی محال ہو بلکه ان دومیں سے ایک ضرور ہوجیسے ھندا المعدد امها زوج او فسرد (بیعدد جفت ہے یاطاق) جفت اور طاق دونوں کسی عدد میں اکٹھے بھی نہیں ہوسکتے اور دونوں کسی

عدد سے اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہرعد دزوج ہوگایا فردیعنی زوجیت اور فردیت کاعد د سے ارتفاع واجتماع

شرح اردوم قات

تحنة المنظور

دونوں محال ہیں۔

مانعة الجمع: مقدم اور تالی کے درمیان جدائی فقط صدقاً ہو لینی ہے آنے میں جدائی ہو یعنی وونوں

ا كشي نه بوكيس البنة دونو ل المحكيل بي هذا الشي اما شجر او حجو (بيثي درخت بي يتم )اب

يهال شجراور جرايك چيز مين التصفية نهين موسكة البية ايهاموسكتاب كدكوئي چيز نتشجر مونه جحر موبلكه كوئي اور

شى مثلا كتاب ہو

مانعة الخلو: مقدم اور تالى كے درميان جدائى فقط كذباً موصد قا جدائى نه مولينى دونوں ايك جگه جمع تو

ہو کیں مرائھ نہ کیں جیسے اما ان یکون زید فی البحر او لا یغرق (یا توزید دریامی ہے یا ڈوب نہیں رہا) اس مثال میں دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا محال نہیں ہے کیونکہ یہ ہوسکتا ہے کہ زید سمندر میں ہو

اورڈ وب نہر ہاہواوران دونوں کاار تفاع (اٹھ جانا ) محال ہے کیونکہ ایسانہیں ہوسکتا کہزید دریامیں نہ ہو

اورڈ وب رہاہو کیونکہ ڈو بنے کا تحقق بغیر دریا کے نہیں ہوسکتا۔

فَصُلٌ: ٱلْمُنْفَصِلَةُ بِاقْسَامِهَا النَّلْثَةِ قِسُمَانِ عِنَادِيَةٌ وَاتِّفَاقِيَةٌ وَالْعِنَادِيَةُ عِبَارَةً عَنُ اَنُ يَـكُونَ فِيهِ التَّنَافِيُ بَيُنَ الْجُزُءَ يُنِ لِذَاتِهِمَا وَالْإِتِّفَاقِيَةُ عِبَارَةٌ عَنُ اَنُ يَكُونَ فِيهِ

التَّنَافِيُ بِمُجَرَّدِ ٱلْإِتِّفَاقِ

ترجمہ: فصل: قضید منفصلہ اپنی متنوں تسموں کے ساتھ دونتم پر ہے عنادیداور اتفاقیہ۔اور عنادیداس قضیہ کا نام ہے جس میں دو جزؤں کے مابین منافات ان کی ذات کی وجہ سے ہو۔اور اتفاقیہ نام ہے اس

قضيه کا جس میں منافات محض اتفاقی ہو۔

تشری : \_ یہاں سے مصنف قضیہ منفصلہ کی ایک اور تقسیم کررہے ہیں ۔

قضيه منفصله جاہے هيقيه أبوء مانعة الجمع يا مانعة الخلو مواس كى دوقتميں ہيں ﴿ ا ﴾ عنا ديہ ﴿ ٢ ﴾ اتفاقيه۔

عناويد ـ جس مي دوچزول كررميان اختلاف ذات كتقاضى وجد بهوجيد هذاالعدد اما

روج او فرد (بيعدد جفت بياطاق) - اتفاقيه: - دوقضيوں كى ذات جدائى كا تقاضانه كرے بلكه ان

مين الفا قاجداكى بوكى بوجي زيد اما كاتب واما ظالم (زيدكاتب إلى الم)

فَصُلٌ :إعْلَمُ أنَّهُ كَمَا يَنُقَسِمُ الْحَمُلِيَّةُ إِلَى الشَّخُصِيَّةِ وَالْمَحُصُورَةِ وَالْمُهُ مَلَةِ كَـٰلَاكَ الشُّرُطِيَّةُ تَنْقَسِمُ اللَّى هٰذِهِ الْا قُسَامِ اِلَّا اَنَّ الْقَصْيَةَ الطُّبُعِيَّةَ لاَ تُتَصَوَّرُ هَهُنَا ۚ ثُمَّ التَّقَادِيُرُ فِي الشَّرُطِيَّةِ بِمَنْزَلَةِ الْافْرَادِ فِي الْحَمُلِيَّةِ فَإِنُ كَانَ الْحُكُمُ عَلَى تَقُدِيُرٍ مُّعَيَّنٍ وَوَضُعٍ خَاصٍّ سُمِّيَتِ الشَّرُطِيَّةُ شَخُصِيَّةٌ كَقَوْلِنَا إِنْ جِنُتَنِي الْيَوْمَ ٱكْرِمُكَ وَإِنْ كَانَ الْحُكُمُ عَلَى جَمِيْعِ تَقَادِيُرِ الْمُقَدَّمِ سُمِّيَتُ كُلِيَّةً نَحُو كُلَّمَا كَسَانَتِ الشَّسَمُسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَسَارُ مَوْجُودُا وَإِنْ كَسَانَ الْحُكُمُ عَلَى بَعْضِ السُّقَادِيْرِكَانَتُ جُزْرِيَّةً كَمَا فِي قَوْلِنَا قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ الشُّيُّ حَيْوَانًا كَانَ إِنْسَانًا وَإِنْ تُرِكَ ذِكُرُ التَّقَادِيْرِ كُلَّا وَ بَعْضًا كَانَتْ مُهُمَلَةً نَحُوُ اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيُوانًا تر جمد: قصل: تو جان لے کہ جیسے تضیہ ملیہ تخصیہ محصورہ ادرمہملہ کی طرف تقسیم ہوتا ہے ای طرح قضيه شرطيه بھی ان اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے تکر قضیہ طبعیہ کا یہاں تصور نہیں ہوسکتا پھر تقادیر ( احوال ) قضیہ شرطیبہ میں بمز لدافراد کے بیں تضیہ حملیہ میں اس اگر تھم کسی معین تقدیراور کسی خاص وضع پر ہوتو اس کا نا مشرطية تصيد ركهاجا تا ب جيسے مارا قول ان جسنت سى الخ (اگرة ج تومير ، ياس آيكا توميس تيرا ا کرام کروں گا )اورا گر حکم مقدم کی سب تقدیروں پر ہوتواس کا نام کلیدر کھاجاتا ہے جیسے کے لم اسانت الشههه الخ (جب مجهی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا )اورا گرحکم بعض نقاد پر پر ہوتو و ہشرطیبیہ جزئيه ب جيسے بهارے اس قول ميں قديكون اذا الخ (تبھى ہوتا ہے كہ جب كوئى شى حيوان ہوتووہ انسان مو) اورا گرچھوڑ ویا گیا ہوبعض اور کل تقادیر کاذکر تو وہ قضیہ مملہ ہے جیسے ان کان زید الخ (اگر زیدانسان ہوگاتو حیوان ہوگا)

تشریخ: اس نصل میں تضیہ شرطیہ کی ایک اور تقلیم کررہے ہیں۔ جس طرح قضیہ حملیہ کی تقلیم شخصیہ، محصورہ اور مہملہ کی طرف ہوتا ہے فرق صرف محصورہ اور مہملہ کی طرف ہوتا ہے فرق صرف انتاہوگا کہ قضیہ حملیہ میں تھم افراد پر ہوتا ہے مگر قضیہ شرطیہ میں تھم احوال میں ہوتا ہے جن کوتقاد مرکتے ہیں

اورتقادىر كى كوئى طبيعت نہيں ہوتی اس لئے قضية شرطيه ميں يقتم قضية شرطية طبيعية نہيں ہوتی ۔ - بر

وجہ جھر: قضیہ شرطیہ میں حکم کی حالتِ معین پرلگایا جائےگایا غیر معین پر،اگر حالت معین پر گئے تو اس کو قضیہ تخصیہ کہیں گے جیسے ان جسنت نسی الیہ وم اکسو مک اورا گرحکم حالتِ غیر معین پر لگے تو پھر کایت و

جزئیت کو بیان کیا جائیگایا نہیں ، اگر کلیت و جزئیت کو بیان کیا جائے تو پھر تمام احوال پر حکم ہوگایا بعض احوال پر ،اگر حکم تمام احوال پر ہوتواس کو قضیہ شرطیہ محصور ہ کلیہ کہتے ہیں جیسے کے لمہ ماسکانت الشہ مس

طالعة كان النهار موجودا اورا كرهم بعض احوال پر كينواس كوقفية شرطية محصوره جزئيه كهتم بين جيس

قد یکون آذا کان الشی حیوانا کان انسانا اوراگرکلیت و بزئیت کوبیان ندکیا جائے تواس کو قضیہ شرطیم بملر کہتے ہیں جیسے ان کان زید انسانا کان حیوانا اور پھر برایک میں موجباور سالبہ بھی ہوتا

ہے اس طرح بیکل آٹھ فتمیں بن جاتی ہیں(ا) شرطیہ تنصیہ موجبہ(۲) شرطیہ تنصیہ سالبہ(۳) شرطیہ

محصوره کلیهموجبه(۴) شرطیهٔ محصوره کلیه سالبه (۵) شرطیهٔ محصوره جزئیهموجبه (۲) شرطیهٔ محصوره جزئیه سالبه

(2) شرطيه مهمله موجب (٨) شرطيه مهمله مالبه فَصُلٌ فِي ذِكُو اَسُوَار الشَّرُطِيَّاتِ: سُورُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِيَّةِ فِي الْمُتَّصِلَةِ لَفُظُ

مَتْى وَ مَهْمَا وَكُلَّمَا وَفِى الْمُنْفَصِلَةِ دَائِمًا وَسُورُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ فِى الْمُتَّصِلَةِ

وَالْمُنْفَصِلَةِ لَيُسَ الْبَتَّةَ وَسُورُ الْمُوجِبَةِ الْجُزُئِيَّةِ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْجُزُئِيَّةِ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْحُزُئِيَّةِ فِيهِمَا قَدُلايَكُونُ وَبِإِدْ خَالِ حَرُفِ السَّلُبِ عَلَى سُورٍ الْإِيْجَابِ الْكُلِّيَ الْحُلِّيَ

النجزئِيةِ فِيهِــما فـدلايـكون وبِإدْخالِ حرفِ السنبِ على سورِ الإيجابِ وَلَفُظَةُ لَوُ وَإِنْ وَإِذَا فِي الْإِتِّصَالِ وَإِمَّا وَأَوْ فِي الْإِنْفِصَالِ تَجِيءُ فِي الْإِهُمَالِ

ترجمہ: فصل قضایا شرطیات کے سورول کے تذکرہ میں: موجبہ کلیہ کاسور شرطیہ مصلہ میں لفظ مصلہ کا اور شرطیہ مصلہ میں دائما ہے۔ اور سالبہ کلیہ کاسور شرطیہ مصلہ منافسلہ

سی، مھی البتہ ہے۔ اور موجہ جزئید مستدین وہ ما ہے۔ اور ما جہ میں قد یکون ہے۔ اور سالبہ دونوں میں قد یکون ہے۔ اور سالبہ

جزئيكاسورمتصله ومفصله دونول ميس قد لا يكون ب،اورحرف سلب كوايجاب كلى كسور برداخل كرنا

اورلفظ لو اوران اوراد التصليبي اوراها اوراو منفصله مين قضيم مهلمين آت يي-

تشریخ: بسطرح قضیه مین محصورات اربعه موتے بین ای طرح قضیه شرطیه میں بھی محصورات

ار بعہ ہوتے ہیں اور جیسا کہ وہاں کلیت وجزئیت کو بیان کرنے کیلئے سور ہوتے ہیں ایسے ہی یہاں بھی سور ہوتے ہیں۔اس فصل میں انہی اسوار کو بیان کیا جار ہاہے۔قضیہ شرطیہ میں بعض جگہ منفصلہ اور متصلہ کے سور مختلف بھی ہوتے ہیں جن کی تفصیل میہے۔

(۱) موجب كليم تصليك تين سور بين متى مهمااور كلماجيك كلما كانت الشمس طالعة فالنهار

موجود یامتی اور مهما راور موجر کلیم منفصلہ کا سور دائما ہے جیے دائم اما الشمس طالعة او السفار لاموجود (۲) سالبہ کلیم تصل اور منفصلہ دونوں کا ایک بی سور لیس البتة ہے جیسے لیس

البتة اذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود (٣)موجبة تيم تصداور منفصله دونو لكاسور

البيد الله المساحد المستعمل المستمال ا

سورق دلاید کون ہے اور موجہ کلیہ کے اسوار پراگرلیس داخل کر دیا جائے تو بھی سالیہ جزئیکا سورین جاتا ہے جیے لیس کلما و مھما و متی کانت الشمس طالعة فالنھار موجو د۔

فائدہ: قضیہ مصلیمیں لو ،ان ،اذا موجود ہوں تو وہ قضیہ مہلہ ہوگا اور منفصلہ میں اگر امااور اوموجود ہوں تو وہ مہملہ ہوگا میمملہ کی بیجیان ہے۔

فَصُلَّ: طَرُفَا الشَّرُطِيَّةِ اَعْنِى الْمُقَدَّمَ وَالتَّالِى لَا حُكُمَ فِيُهِمَا حِيْنَ كَوْنِهِمَا طَرُفَيْنِ وَبَعْدَ التَّحْلِيْلِ يُمُكِنُ اَنُ يُّعْتَبَرَ فِيهِمَا حُكُمٌ فَطَرُفَاهَا إِمَّا شَبِيهَتَانِ بَحَمُلِيَّتَيُنِ طَرُفَيْنِ وَبَعْدَ التَّحْلِيْلِ يُمُكِنُ اَنُ يُعْتَبَرَ فِيهِمَا حُكُمٌ فَطَرُفَاهَا إِمَّا شَبِيهَتَانِ بَحَمُلِيَّتَيُنِ اَوْ مُتَّصِلَتَيْنِ اَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ اَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ عَلَيْكَ بِاسْتِخْرَاجِ الْاَمْثِلَةِ

تر جمہ: فصل: شرطید کی دوجانب مراد لیتا ہوں میں مقدم اور تالی کوان میں کوئی حکم نہیں ہوتا جس وقت کہ وہ طرفیں ہوں اور تضیہ کو کھول دینے کے بعد ممکن ہے کہ ان میں کسی حکم کا اعتبار کیا جائے پس قضیہ شرطیہ کی دوطرفیں یا تو دوتملیوں کے مشابہ ہوں گی یا دومتصلوں کے یا دومنفصلوں کے یا دومختلف قضیوں

کے بچھ پرلازم ہےامثلہ نکالنا۔

تشری : فضیہ شرطید دو قضیوں سے ل کر بنما ہے جب وہ دونوں بل جاتے ہیں تو وہ ایک ہی بن جاتے ہیں۔ اور میدکوئی ضروری نہیں کہ وہ دونوں قضیے حملیہ ہوں بلکہ وہ دونوں حملیہ بھی ہوسکتے ہیں اور متصلہ منفصلہ بھی اور ختلف بھی ۔ تین کو تین سے ضرب دینے سے عقلی طور پر نواحمال بنتے ہیں پھر قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ نو کو دو سے ضرب دینے سے عقلی طور پر اٹھارہ احمال بنتے ہیں نواحمال قضیہ متصلہ میں منفصلہ سے مگر منفصلہ میں تین احمال محض عقلی ہیں کیونکہ قضیہ منفصلہ میں مقدم اور تالی کی تقدیم و تا خیر ہے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح بقیہ پندرہ احمالات ہیں ان سب کو بہت امثلہ ذکر کیاجاتا ہے۔

﴿مصلات كاحمالات﴾

| <b>Y</b> - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |        |        |      |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| امثلہ                                                       | تالى   | مقدم   | نمبر |
| كلما كان هذا الشئ انسانافهو حيوان                           | حمليه  | حمليه  | 1    |
| ان كان كلما كان الشئ انسانافهو حيوان فكلما لم يكن الشئ      | متصله  | متصله  | ۲    |
| حيوانا لم يكن انسانا                                        |        |        |      |
| كلما كان دائما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا فدائما اما ان | منفصله | منفصله | ۳    |
| يكون منقسما بمتساويين او غير منقسم                          |        |        |      |
| ان كان طلوع الشمس علة لوجود النهار فكلما كانت الشمس         | متصله  | حمليه  | ۳    |
| طالعة فالنهار موجود                                         |        |        |      |
| ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فطلوع            | حمليه  | متصله  | ۵    |
| الشمس علة لوجود النهار                                      |        |        |      |
| ان کان هذا عدداً فهو دائمااما وج او فرد                     |        | حمليه  |      |
| كلما كان هذا اما زوج اوفرد كان هذا عددا                     | حملية  | منفصله | ۷    |
|                                                             |        |        |      |

| ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فدائمااما ان | منفصله | متصله  | ٨ |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|---|
| يكون الشمس طالعة واما ان لايكون النهار موجود ا          |        |        |   |
| كلما كان دائما اما ان يكون الشمس طالعة واماان لا يكون   | متصله  | منفصله | q |
| النهار موجودا فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود      |        |        |   |

### منفصلات ﴾

| امثلہ                                                     | تالى   | مقدم   | نمبر |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| هذا العدد اما ان يكون زوجا اوفردا                         |        | حمليه  |      |
| اما ان يكون ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واماان      | متصله  | متصله  | ۲    |
| يكون ان كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا             |        |        |      |
| دائما اماان يكون هذا العدد زوجا اوفردا واما ان يكون       | منفصله | منفصله | ۳    |
| هذاالعدد لا زوجا ولا فردا                                 |        |        |      |
| دائما اماان لايكون طلوع الشمس علة لوجود النهارواما ان     | متصله  | حمليه  | ۳    |
| يكون كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا              |        |        |      |
| اماان يكون هذاالشي ليس عددا واما ان يكون اما زوجا او فردا | منفصله | حمليه  | ۵    |
| دائما اماان يكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود      | منفصله | متصله  | ٧,   |
| واما ان يكون الشمس طالعة واماان لا يكون النهار موجودا     |        |        |      |

فَـصُـلٌ: وَإِذْ قَـدُ فَـرَغُـنَا عَنُ بَيَانِ الْقَضَايَاوَذِكُرِ اَقْسَامِهَا الْاوَّلِيَّةِ وَالثَّانُويَّةِ فَحَانَ لَنَا أَنُ نَّذُكُرَ شَيْئًا مِّنُ أَحُكَامِهَا فَنَقُولُ مِنْ أَحُكَامِهَا النَّنَاقُصُ وَالْعُكُوسُ فَلْنَعُقِدُ لِبَيَانِهَا فُصُولًا نَذُكُرُ فِيْهَا أُصُولًا

ترجمه: فصل: اورجب بم فارغ مو چک تضایا اوران کی اقسام اولیداور ثانوید کے ذکر کرنے سے قو ہمارے لئے وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے چھا حکام ذکر کریں پس ہم کہتے ہیں کدان قضایا کے احکام میں سے تناقش

اور عکوس ہیں چنانچہ ہم ان کو بیان کرنے کیلئے چند فصول منعقد کرتے ہیں اور ان فصول میں چند اصول ذکر کرتے ہیں۔

تشریخ:۔اس فصل میں مصنف صرف ربط ذکر فرمارہے ہیں کہ قضایا کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اصل بعد ہم ان قضایا کے بعض احکامات یعنی تناقض اور عکوس کی بحث شروع کررہے ہیں اس کے بعد اصل مقصود یعنی قیاس اور ججت کو بیان کریں گے۔

فَصُلٌ : اَلتَّ مَا أَصُ هُ وَإِحُتِلاَ ثَ الْفَصْ مَا لَا يُحَرِّى اَوْ بِالْعِكْسِ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَزَيُدٌ يَعَتَّضِى لِلذَاتِهِ صِدُقَ اَحَدِهِمَا كِذُبَ الْاُحُرِى اَوْ بِالْعَكْسِ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَزَيُدٌ لَيُ سَعِينَ لِللهَ عُصُوصَتَيْنِ وَحُدَاتٌ فَمَانِيةٌ لَيُسَ بِقَائِمٍ وَشُوطَ لِتَحَقُّقِ التَّنَاقُضِ بَيْنَ الْقَضْيَتَيْنِ الْمَحُمُولِ وَحُدَةُ الْمَكَانِ وَحُدَاتٌ فَمَانِيةٌ فَلاَيَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا وَحُدَةُ الْمَوْضُوعِ وَحُدَةُ الْمَحُمُولِ وَحُدَةُ الْمَكَانِ وَحُدَةُ الزَّمَانِ وَحُدَةُ الزَّمَانِ وَحُدَةُ الزَّمَانِ وَحُدَةُ الرَّمَانِ وَحُدَةُ الرَّمَانِ وَحُدَةُ الرَّمَانِ وَحُدَةُ الرَّمَافِقِ وَقَدِ وَالْعُلِ وَحُدَةُ الْإِصَافَةِ وَقَدِ الْحُمَانِ فَعُرَدَةُ الْإِصَافَةِ وَقَدِ الْحُمَانِ فَعُرَدُ وَلَا لَكُلِ وَحُدَةُ الْإِصَافَةِ وَقَدِ الْحُمَانِ فَى النَّيْدَيْنِ الْبَيْعَيْنِ بَيْتُ

ور تأقل بهت وحدة شرط وال المه وحدة موضوع وتحول ومكال وحدة موضوع وتحول ومكال وحدة شرط واضافت و جزء وكل المه توة وقعل است ور آخرزمال فياذَا الحتَلَقَةَ فَيْهَا لَمُ تَتَناقَضَا نَحُو زَيْدٌ قَالِمٌ وَعَمُرٌو لَيْسَ بِقَائِمٍ وَزَيْدٌ قَاعِدٌ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ آئ فِي البُّوقِ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ آئ فِي النَّهَارِ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ آئ فِي البُّوقِ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَانِمٍ آئ فِي النَّهَارِ وَزَيْدٌ مُتَحَرِّكُ الْاصَابِعِ آئ بِشَرُطِ كُونِهِ عَيْرَ كَاتِبٍ وَالْحَمُولُ فِي كُونِهِ كَاتِبًا وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَسْرِطِ كُونِهِ عَيْرَ كَاتِبٍ وَالْحَمُولُ فِي اللَّذِي مَن كَاتِبًا وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَسْرِطٍ كُونِهِ عَيْرَ كَاتِبٍ وَالْحَمُولُ فِي اللَّذِي مَن بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِيُّ السُودُ اللَّذِي مُن مِنْ اللَّذِي آئ بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِيُّ السُودُ اللَّذِي مُن يَاللَّذِي اللَّذِي آئ بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِيُّ السُودُ اللَّذِي مُن مُن وَحُدَةً وَالزَّنُحِيُّ لَيْسَ بِالسُودَ آئ جُزُءُ وَا أَعْنِي اللَّذِي آئ بِالْفِعُلِ وَالْمَحُمُولُ لِي اللَّذِي مُن مُن اللَّذِي آئ بِالْفِعُلِ وَالْمَحُمُولُ الْمَوْمُونُ وَالْمَحُمُولُ الْمَوْمُ وَالْمَحُمُولُ الْمَوْمُونُ عَ وَالْمَحُمُولُ الْمَوالِي وَحُدَةً إِنْ الْمُؤْمُونُ عَ وَالْمَحُمُولُ الْمَاسِ مِنَانَا وَحُدَةِ الْمَوْمُوعُ وَ الْمَحُمُولِ الْمَاسُودِ وَالْمَحُمُولُ الْمَوْمُ وَالْمَحُمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَالْمَعُمُولُ الْمَالُولُ وَلَيْدُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي الْمُؤْمُولُ وَلَيْدُ الْمَالُولُ وَالْمَعُمُولُ الْمَالُولُ وَالْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ وَلَيْدُ اللْمُولُولُ وَالْمَالُولُ الْمُولُولُ وَلَالَمُ وَالْمُولُولُ الْمُعَلِّلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُولُولُ وَلَيْدُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلُولُولُ وَلِي الْمُعْ

لِإِنْدِرَاجِ الْبَوَاقِيُ فِيُهِمَا وَبَعُضُهُمُ قَنَعُوا بِوَحُدَةِ النِّسُبَةِ فَقَطُ لِلَانَّ وَحُدَتَهَا مُسُتَلُزِمَةٌ بِجَمِيع الْوَحُدَاتِ

ترجمہ ۔ فصل : تناقض وہ مختلف ہونا ہے دوقضیوں کا ایجا ب اور سلب میں اس طور پر کہ ان میں سے کسی ایک قضیہ کا سے اس کا برمکس ایک قضیہ کا سے اور خالیا اس کا برمکس

(ایک کاجھوٹاہونادوسرے کے سچ ہونے کا نقاضا کرے) ہوجیسے ہمارا قول ذیسد قسائس (زید کھڑا ہے) اور ذیسد لیسس بقائم (زیزمیس کھڑا) اور دومخصوص قضیوں کے مابین تناقض کے ثابت ہونے کی

شرط آٹھ وحد تیں ہیں کی تناقض ان کے بغیر ثابت نہ ہوگا(ا)وحدت موضوع (۲)وحدت

محمول (۳) وحدت مکان (۴) وحدت زمان (۵) وحدت قوت وفعل (۲) وحدت شرط (۷) وحدت محمول (۳) در مدرس مستحقه تا مهر پرستان می از مدرستان می تا در می

جزوکل (۸) دحدت اضافت \_اور تحقیق بیآ تھوں وحد تیں ان دوبیتوں میں جمع کی گئی ہیں \_ ...

تنافض میں آٹھ وحد تیں تو شرط جان ہے وحدت موضوع ، محمول اور مکان وحدت شرط، اضافت اور جزو کل ہے وحدت قوت وفعل اور آخر میں وحدت زمان

ں جب دوقضیے ان میں مختلف ہوں گے تو ان میں تناقض نہ ہو گا جیسے زید کھڑ ا ہے اور عمز نہیں کھڑ ا ہے اور اپس جب دوقضیے ان میں مختلف ہوں گے تو ان میں تناقض نہ ہو گا جیسے زید کھڑ ا ہے اور عمز نہیں کھڑ ا ہے اور

زید بیٹھا ہے اورزید کھڑانہیں اورزیدموجود ہے یعنی گھر میں اورزیدموجودنہیں ہے یعنی بازار میں، زید سونے والا ہے یعنی رات کے وقت اور زیدسونے والانہیں ہے یعنی دن کے وقت، اور زید انگلیوں کو

حرکت دینے والا ہے بینی بشرطیکہ وہ کا تب ہواور زیدانگلیوں کو حرکت دینے والانہیں ہے بشرطیکہ وہ

کا تب نہ ہو، اور مشکیزے والی شراب نشد آور ہے بعنی بالقوۃ اور مشکیزے والی شراب نشد آور نہیں ہے

یعنی بالفعل ،اورحبثی کالا ہے یعنی اس کاکل بدن اور حبثی کالانہیں ہے یعنی اس کا جزء میں مراد لیتا ہوں اس سے دانت ، اور زید باپ ہے یعنی بکر کا اور زید باپ نہیں ہے یعنی خالد کا۔اور بعض مناطقہ نے دو

وحد تو ل یعنی وحدت موضوع اورمحمول پر اکتفاء کیا باقی وحد تو ب کے ان دومیں داخل ہونے کی وجہ ہے۔

اوربعض مناطقه نے صرف وحدت نسبت پر ہی قناعت کرلی کیونکہ وحدت نسبت تمام وحدات کو مستلزم ہے

تشریک:۔ان فصل میں مصنِف تناقض کی بحث کررہے ہیں۔

تعریف تنافض: وه دوقضیوں کا ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا ہے اس طور پر کہ ان میں ہے کسی

ایک قضیہ کاسحا ہونااین ذات کی وجہ ہے دوسرے قضیے کے جھوٹے ہونے کا تقاضا کرے یااس کا برعکس

(ایک کاجھوٹا ہونا دوسرے کے سیج ہونے کا نقاضا کرے) ہو۔

''گویا تناقض اس اختلاف کو کہتے ہیں جس میں پانچ باتیں پائی جا کیں (۱) دوقضیوں کے درمیان اختلاف ہودومفر دوں کے درمیان اختلاف نہ ہوجیسے تجر ولا تجران میں تناقض نہیں کیونکہ یہاں

یر دومفردوں میں اختلاف ہے۔(۲) دوقضیوں میں سے ایک موجباور دوسرا سالبہ ہو۔اگر دوسالبہ کے

ورمیان یادوموجبے کے درمیان اختلاف ہوگاتو تناقض نہ ہوگا جیسے کل انسان حیوان و کل انسان

کساتب ان میں اختلاف تو ہے کیکن دونوں موجبہ ہیں اس لئے تناقض نہیں ہے۔ (۳) دونوں میں سے

ا یک سچا اور دوسرا جمونا ہو۔اگر دونوں جھوٹے ہوں یا دونوں سیجے ہوں تو تناقض نہ ہوگا جیسے بسعسض الحيوان انسان و بعض الحيوان ليس بانسان برونول عج بين حالا نكدا يك كالمجوثا بونا

ضروری ہے۔(۴) ہرا یک کی ذات ہی بیرتقا ضاکر ہے کہا گر پہلاسچا ہےتو دوسراجھوٹا ہواورا گر دوسراسچا

ہے تو پہلاجھوٹا ہوا گرذاتی تقاضانہیں ہے تو تناقض نہ ہوگا جیسے زیسد انسیان و زید لیس بناطق یہاں يهل قضيه كي ذات دوسرے كے جھوٹے ہونے كا تقاضانبيں كرتى بلكه زيسد ليسس بسلاطق ميں ناطق

انسان کے معنی میں ہے اس لئے پہااسچا اور دوسراجھوٹا ہور ہاہے۔(۵) اس اختلاف میں آٹھ چیزوں میں وحدت بھی ہوتب تناقض ہوگا ور نہیں ۔ان کو وحدات ٹمانیہ کہتے ہیں اوران کوشاعر نے ایک شعر

میں بند کیا ہے

در تنافض ہشت وحدۃ شرط داں وحدۃ موضوع ومجول ومکاں وحدة شرط واضافت جزو كل قوة وفعل است در آخرزمان

ان آٹھوں کی تفصیل بمع امثلہ احترازی درج ذیل نقشہ میں ملاحظہ فر مائیں ۔

#### ﴿نقشه استله احترازی﴾

| امثلہ احر ازی (جن میں شرط نہ پائے جانے کی بناپر تناقض نہیں ہے) | شرائط                | نمبر |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| زيد كاتب وعمرو ليس بكاتب                                       | موضوع ایک ہو         | •    |
| زيد قائم وزيد ليس بقاعد                                        | محمول ایک ہو         | ۲    |
| زيد موجود في الداروزيد ليس بموجود في السوق                     | مكان ايك ہو          | ۳    |
| زيد متحرك الاصابع اي بشرط كونه كاتبا                           | شرطانک ہو            | ۳ ا  |
| وزيد ليس بمتحرك الاصابع اى بشرط كونه غير كاتب                  |                      |      |
| زيد اب لعمرووزيد ليس باب لبكر                                  | اضافت میں وحدت ہو    | ۵    |
| الزنجي اسود اي كله والزنجي ليس باسود اي بعضه                   | بزءوكل مين وحدت بو   | ٦    |
| الخمر في الدن مسكر بالقوقوالخمرفي الدن ليس بمسكر بالفعل        | قوت وفعل ميں وحدت ہو | ۷    |
| زيد نائم اي في الليل وزيد لينس بنائم اي في النهار              | . زماندایک ہو        | ٨    |

اعتراض: آپ نے کہا کہ کل آٹھ پیزوں میں وحدت ہوگی تو تناقض ہوگا حالانکہ ان کے علاوہ اوراشیاء بھی الی ہیں جن میں وحدت لازی ہے ور نہ تناقض نہیں ہوتا مثلا آلدا یک ہوور نہ تناقض نہ ہوگا جیسے زید کیاتب ای بالقلم الترکی اس میں تناقض نہ ہوگا جیسے زید کیاتب ای بالقلم الترکی اس میں تناقض نہ ہوگا جیسے المنہ جار عامل ای للسلطان و النجار لیس بعامل ای للسلطان و النجار لیس بعامل ای لزید ،ای طرح تمیز ایک ہواور مفعول ایک ہوور نہ تناقض نہ ہوگا ان کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جن میں وحدت لازمی ہے ان کو کول نہیں ذکر کیا گیا؟

جواب ﴿ ا﴾: ۔ یہ متقد مین کا مذہب ہے وہ فرماتے ہیں کہ بقیدتمام اشیاء بھی ہماری ایک قید میں آ جاتی ہیں کہ شرط ایک ہو۔ کیونکہ آلہ جمیز ،علت اور مفعول بدوغیرہ یہ شرط کے شمن میں آ جاتے ہیں۔

جواب ﴿ ٢﴾: بعض متاخرین کامذہب ہے کہ موضوع اور محمول میں وحدت ہو بقیہ تمام چیزیں جو

موضوع کے ساتھ نہیں وہ اس میں آ جائیں گی اور جو چیزیں محمول کے ساتھ ہیں وہمحول کے شمن میں آ جائیں گی ۔جواب ﴿ ٣﴾ : بعض متاخ ین کا مذہب یہ ہے کہ نسبت حکمیہ ایک ہواور بقیہ تمام شرا لکا اس نسبت حکمیہ کے تحت میں ا جائیں گی اوران کوالگ الگ شرط بنانے کی ضرورت نہیں۔ فَصُلِّ: لابُسدَّ فِي التَّناقُض فِي الْمَحْصُورَتَيُن مِنْ كُون الْقَصْيَتَيُن مُخْتَلِفَتَيُن فِي الْكَمْ اَعْنِي الْكُلِيَّةَ وَالْجُزُنِيَّةَ فَإِذَاكَانَ اَحَدُ هُمَا كُلِّيَّةً تَكُونُ الْاُخُواى جُزُئِيَّةً لِاَنَّ الْكُلِيَّتَيُنِ قَالْمَتَكُلِبَانِ كَمَا تَقُولُ كُلُّ حَيْوَانِ إِنْسَانٌ وَلا شَيَّ مِنَ الْحَيُوان بِإِنْسَان

وَالْحُزُيِّتَيْنِ قَلْدُتَـصُـدُقَانِ كَقَوُلِكَ بَعُضُ الْحَيْوَانِ اِنْسَانٌ وَبَعْضُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَان وَيَكُونُ ذٰلِكَ فِي كُلِّ مَادَةٍ يَّكُونُ الْمَوْضُوعُ اَعَمَّ فِيْهَا

ترجمه: فصل : ومحصوروں میں تناقض کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں تضیے کم یعنی کلیت وجزئیت میں مختلف ہوں پس جب ان میں سے ایک کلیہ ہوتو دوسرا جزئیہ ہو کیونکہ دو کلیہ بھی جھوٹے ہوجاتے بیں جیماکہ تو کیے کسل حیوان انسان ولاشمی من الحیوان انسان (ہرحیوان انسان ہے اورکوئی حیوان انسان نہیں )اور دوجز یے بھی سے ہوجاتے ہیں جیسے تیراقول بعض المحیوان انسان وبعض المحيوان ليسس بانسان (بعض حيوان انسان بين اوربعض حيوان انسان نبين بين)اور ہوگا يه ہرا يے ماده میں جس میں موضوع اعم ہو

تشريح: -اى نصل ميں به بيان فر مارے بيں كەدە قضى محصور ە بيس تناقض كىلئے ايك اورشرط بھى ہے كه دونوں تضیوں میں کلیت اور جزئیت میں بھی اختلاف ہو کیونکہ بعض اوقات دو کلیے جمو فے ہوجاتے ہیں اور دو جزئیہ سیجے ہوجائے ہیں حالا نکہ تناقض کے محقق ہونے کیلئے میشرط ہے کہ ایک ان میں سے سچا اور دوسراجھوٹا ہواس لئے ان کے درمیان' دیم''( کلیت وجزئیت) میں اختلا ف ضروری ہے جیسے کے ل حيوان انسان اور لا شي من العيوان بانسان دونول جموف بي اور بعض العيوان انسان اور بمعض الحيوان ليس بانسان يردونون يج بين ليكن دوكليه كاجمونا مونا اوردوجز سيكا سچا ہونا ہمیشنہیں ہوتا بلکصرف اس قضیدیس ہوتا ہے جس کا موضوع عم اور محول اخص ہو۔

وَلا بُدَّ فِى تَسَاقُصِ الْقَصَايَا الْمُوجَّهَةِ مِنَ الْاِخْتِلافِ فِى الْجِهَةِ فَنَقِيُصُ السَّرُورِيَةِ الْمُطُلَقَةِ الْمُمُنِكِنَةُ الْعَامَّةُ وَنَقِيُصُ الدَّائِمَةِ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ وَثَقِيُصُ الْمَشُرُوطَةِ الْعَامَّةِ الْحِيْنِيَةُ الْمُمُكِنَةُ وَنَقِيْصُ الْعُرُفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْجِيْنِيَةُ الْمُطْلَقَةُ

تشری : اس نصل میں موجہات کے درمیان تناقض اوراس تناقض کیلئے مزیدایک شرط کاذکر کررہے ہیں بسالط کل آٹھ ہیں جن میں سے وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نقیض بیان نہیں کی جاتی کیونکہ بعض صورتوں میں معنی درست نہیں ہوتااس لئے مناطقہ کے ہاں وہ معتبر نہیں ہے جس کی تفصیل بری کتابوں

میں ان شاءاللہ آئیگی اور باقی چھ کی نقیض بیان کی جاتی ہے اور دو بسا لط ایسے ہیں جن کو فقط تناقض کے وقت ہی ذکر کیا جاتا ہے ویسے بسا لط میں ان کوذکر نہیں کرتے وہ یہ ہیں ﴿ اللّٰ حیدید مطلقہ ﴿ ٢ ﴾ حیدید ممکنہ

حیدیہ مطلقہ:۔جس میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی فعی دوسری چیز سے تمن ز مانوں

میں سے ایک زمانہ میں ہولیکن جب تک ذات موضوع ہے وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے

جیے کل کاتب صاحک بالفعل مادام کاتبا (برکاتب بننے والا بے کی زمانے میں جب تک وہ

کاتب ہے)

حیدیه مکند . جس میں ایک ٹی کا ثبوت دوسری ٹی کیلئے یا ایک ٹی کی نفی دوسری ٹی سے ممکن ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے جیسے کیل کیاتب صاحک بالامکان العام مادام کاتبا (ہرکا تب ہننے والا ہے امکان عام کے طور پر جب تک وہ کا تب ہے)

موجہات کا تناقض: اس کیلے شرط یہ ہے کہ جہت ہرا یک کی مختلف ہوور نہ تناقض نہیں ہوگا۔ ﴿ الهضروریه مطلقہ کی نقیض مکنه عامه آئیگی کیونکہ ضروریه مطلقہ وہ ہے جس میں ایک چیز کا ثبوت یا نفی ضروری طور پر ہوتی ہے اور ضرورہ کا سلب امکان ہے اور یہی معنی مکنہ عامہ میں یایا جاتا ہے اس لئے ضرور بيمطلقه كى نقيض مكنه عامه وكى جيسے كل انسسان حيوان بالصورة بيموجه كليضروربيمطلقه اورممكنه عامه كي نقيض ضرور بيه مطلقه هوگى جيسے كل نار حارة بالامكان العام بيموجبه كليه ممكنه عامه بے اس كى نقيض ضرور بيمطلقه سالبه جزئيه بوگى يعنى بعض النار ليس بحار بالضرورة \_ ﴿٢﴾ وائمه مطلقه کی نقیض مطلقه عامه ہوگی کیونکہ دائمہ مطلقہ وہ ہے جس میں ایک پیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چنز کی نفی دوسری چنز سے دائمی طور پر ہو جہ ب تک ذات موضوع قائم رہے۔اس دوام کی نقیض لینی اس کا رفع بالفعل ہو گا کہ ثبوت وفغی تین زمانوں میں ہے کسی ایک زمانیہ میں ہو ہمیشہ نہ ہو اوريبي معنى مطلقه عامه ميس ياياجاتا بجيب كبل فلك متحوك بالدوام بيموجبه كليدائمه مطلقه ہےاس کی فقیض سمالبہ جزئر ئیدم طاقعہ عامہ ہوگی لیعنی بعصص المفسلک لیس بمتحوک بالفعل \_اور مطلقه عامه کی نقیض دائمه مطلقه ہوگی جیسے کهل انسسان ضاحک بالنعل بیمو جبرکلیه مطلقه عامه ہے اس كنقيض مالبه جزئيدا تمه مطلقه، وكى يعنى بعض الانسان ليس بضاحك بالدواه 🗬 🕻 شروطه عامه کی نقیض حیبیه ممکنه ہوگی کیونکه مشروطه عامه وہ ہے جس میں حکم ضروری ہو جب تک ذ ات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے۔ تو اسکی نقیض اور رفع ہوگا کہ ضروری نہ ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے ۔اوریبی معنی حیدیہ ممکنہ کا ہے جبیبا کہ ابھی گز راہے ا مثلاكل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتبا بيموجبكليمشروط عامه باسكى نقيض سالبه جزئير حييه مكنه موكى يعنى بسعيض السكساتسب ليسس بسمتحرك الاصابع بالامكان العام اى طرح اس كابرعس يعن حديد مكندك نقيض شروط عامد بوك \_ ﴿ ٣﴾ ﴾ مر فيه عامه كي نقيض حيبيه مطلقه هوگي كيونكه عرفيه عامه وه ب جس ميں ايك چيز كاشوت يانفي بميشه ہمیشہ کیلئے ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے۔ اور دوام کا سلب بالفعل باورىمىنى دىدىد مطلقه ميس ياياجاتا باس لئعرفيه عامدكى نقيض ديديه مطلقه بوگى جيسے كل كاتب

مت حرك الاصابع بالدوام مادام كاتبا يرع فيه عامه موجبه كليه باس كي نقيض حيديه مطلقه سالبه جزئيه و كاتب اوراى جزئيه و كاتب اوراى طرح اس كالله يعنى حيديه مطلقه كي نقيض عرفيه عامه بوگي موجهات ك نقائض كي مفصل مثاليس نقشه مي مل خلفر ما كيس

#### ﴿ نقشه نقائض قضایا موجهه بسائط بمع امثله ﴾

| مثال نقيض قضيه            | مثال اصل قضيه                | نام نقيض قضيه | نام تضيہ     | نمبر |
|---------------------------|------------------------------|---------------|--------------|------|
| بعض الانسان ليس بحيوان    | كل انسان حيوان بالضرورة      | مكنهعامه      | ضرور بيمطلقه | 1    |
| بالامكان العام            |                              | سالبہ جز نیے  | موجبه كليه   |      |
| لا شئ من الانسان بحيوان   | بعض الانسان حيوان            | مكنهامه       | ضرورية مطلقه | ٢    |
| بالامكان العام            | بالضرورة                     | سالبدكليه     | موجبه جزئيه  |      |
| بعض الانسان حجر           | لا شئ من الانسان بحجر        | مكنهامه       | ضرورية مطلقه | ۳    |
| بالامكان العام            | بالضرورة                     | موجبه جزئيه   | سالبه كليه   |      |
| كل انسان حجربالامكان      | بعض الانسان ليس بحجر         | مكنءعامه      | ضرورية مطلقه | ٨    |
| العام                     | بالضرورة                     | موجبه كليه    | مالبهجز ئيه  |      |
| بعض الكاتب ليس            | كل كاتب متحرك الاصابع        | حيبيه ممكنه   | مشروطهعامه   | ۵    |
| بمتحرك الاصابع بالامكان   | بالضرورة مادام كاتبا         | مالبدجزئيه    | موجبكليه     | }    |
| العام حين هو كاتب         | · ·                          |               |              |      |
| لا شئ من الكاتب           | بعض الكاتب متحرك             | حينيه مكنه    | مشروطه عامه  | ۲    |
| بمتحرك الاصابع بالامكان   | الاصابع بالضرورة مادام       | مالبه كليه    | موجبة بزئي   |      |
| العام حين هو كاتب         | كاتبا                        |               |              |      |
| بعض الكاتب ساكن الاصابع   | لا شئ من الكاتب بساكن        | حبيهمكنه      | مشروطه عامه  | 4    |
| بالامكان العام حين هوكاتب | الاصابع بالضرورة مادام كاتبا | موجبہ جزئیہ   | مالبكليه     |      |

۸ مشروطه عامه حيبهمكنه كل كاتب ساكن الاصابع بعض الكاتب ليس بساكن بالامكان العام حين هو كاتب الاصابع بالضرورة مادام كاتبا موجبهكليه سالبهجز ئيه كل فلك متحرك بالدوام مطلقهعامه وانمهمطلقه بعض الفلك ليس بمتحرك بالفعل موجيه كليبه مالبہ جزئیہ لاشئ من الفلك بعض الفلك متحرك مطلقهعامه واتمهمطلقه بمتحرك بالفعل سالبه كليه موجبه جزنئيه بالدوام لاشئ من الفلك بساكن بعض الفلك ساكن بالفعل مظفةعامه دائمه مطلقه # موجبه جزئيه سالبه كليه بالدوام كل فلك ساكن بالفعل بعض الفلك ليس بساكن مطلقهعامه دائمهمطلقه 11 موجبه كليه بالدوام سالبدجز ئيه كل كاتب متحرك الاصابع بعض الكاتب ليس بمتحرك حيبيه مطلقه عرفهعامه 11 بالدوام مادام كاتبا الاصابع بالفعل حين هو كاتب مالبدجز ثيه موجبه كليه لاشئ من الكاتب بمتحرك بعض الكاتب متحرك عرفيه عامه حينيه مطلقه 10 الاصابع بالفعل حين هوكاتب الاصابع بالدوام مادام كاتبا سالبه كليه موجبه جزئية لاشى من الكاتب بساكن بعض الكاتب ساكن الاصابع حينيه مطلقه عرفيهعامه 10 بالفعل حين هو كاتب الاصابع بالدوام مادام كاتبا موجبه جزئيه سالبەكلىپە كل كاتب ساكن الاصابع بعض الكاتب ليس بساكن ۱۲ | عرفیه عامه حيبيه مطلقه بالفعل حين هو كاتب الاصابع بالدوام مادام كاتبا موجبه كليه ماليدجز نيي دائمه مطلقه بعض الانسان ليس مطلقه عاميه كل انسان متنفس بالفعل مالبهجزئيه موجبهكليه بمتنفس بالدوام دائمهمطلقه بعض الانسان متنفس بالفعل مطلقه عامه لاشئ من الانسان بمتنفس سالبدكليه موجبه جزئيه بالدوام

| بعض الانسان ضاحك       | لا شئ من الانسان بضاحك | واتمهمطلقه   | مطلقهعامه   | 19 |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------|----|
| بالدوام                | بالفعل                 | موجبة تئي    | سالبه كليه  |    |
| كل انسان ضاحك بالدوام  | بعض الانسان ليس        | دائمه مطلقه  | مطلقهعامه   | 74 |
|                        | بضاحك بالفعل           | موجبه كليه   | مالبہ جزئیہ |    |
| بعض الانسان ليس بكاتب  | كل انسان كاتب بالامكان | ضرور بيمطلقه | مكذعامه     | rı |
| بالضرورة               | العام                  | مالبہ جزئیہ  | موجباكليه   |    |
| لا شئ من الانسان بكاتب | بعض الانسان كاتب       | ضرور بيمطلقه | مكنهعامه    | 77 |
| بالضرورة               | بالامكان العام         | مالبەكلىيە   | موجبه جزئيه |    |
| بعض الانسان كاتب       | لا شئ من الانسان بكاتب | ضرور بيمطلقه | مكنهعامه    | 44 |
| بالضرورة               | بالامكان العام         | موجبه جزئيه  | مالبه كلبيه |    |
| كل انسان كاتب بالضرورة | بعض الانسان ليس بكاتب  | ضرور بيمطلقه | مكندعامه    | rr |
|                        | بالامكان العام         | موجباكليه    | مالبدج ني   |    |

وَهَـٰذَا فِي الْبَسَـائِطِ الْمُوَجَّهَةِ وَنَقَائِصُ الْمُرَكَّبَاتِ مِنُهَا مَفُهُومٌ مُّرَدَّدٌ بَيُنَ نَقِيُضَى بَسَائِطِهَا وَالتَّفُصِيلُ يُطُلَّبُ مِنُ مُّطَوَّلاتِ الْفَنِّ

ترجمہ: یہ تفصیل قضایا موجہہ بسائط میں ہے اور قضایا موجہہ مرکبات کی تقیصیں وہ مفہوم ہیں جوان مرکبات کی تقیصیل فن منطق کی بڑی کتابوں سے مرکبات کے بسائط کی دوفقیضوں کے درمیان تر دید کئے گئے ہوں اور تفصیل فن منطق کی بڑی کتابوں سے معلوم کی حائے

تشری :۔اس فصل میں مصنف مرکبات کے نقائض کی طرف اشارہ فرمارہے ہیں۔

قضایا موجبہ مرکبات کی نقیض نکالنے کا طریقہ ہے کہ اس کے دونوں اجزاء کی نقیض نکال کران دونوں نقیف نکال کران دونوں نقیفوں کو قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ المخلوبنائیں لیمنی اسکے شروع میں امسسااور درمیان میں اولگادیں تو مرکب کی نقیض نکل آئیگی اس کی کمل تفصیل تو ان شاء اللہ مطولات میں آئے گی یہاں سمجھانے کیلئے صرف ایک مثال ذکر کی جاتی ہے۔ وہ ہے کہ ہم شروطہ خاصہ بسالصرور ہ کیل کا تب متحرک

الاصابع مادام كاتبا لادائما كي نقيض نكالنا چا جين اس كا پهلا جزء شروط عامه وجه كليه بهاور لادائما سائلاه مطلقه عامه سالبه كليه كي طرف م يعني لاشئ من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل سب سے پہلے اس كرونوں اجزاء كي نقيض نكاليس كے پہلے جزء كي نقيض حييه مكنه سالبہ جزئية آكى لينى بعض الكاتب ليس بمتحرك الاصابع باالامكان العام حين هو كاتب اوردوسر بجزء كي نقيض دائمه مطلقه موجبہ جزئية كى لينى بعض الكاتب متحرك الاصابع دائما ابان دونوں نقيفوں كو تضيه شرطيه منفصله مانعة الخلو بنائيں كرش وع ش اما اوردرميان ميں او كائم سين المامكان العام حين هو كائب الومان العام حين هو كائب اوبعض الكاتب متحرك الاصابع باالامكان العام حين هو كائب الومورة كل كاتب متحرك الاصابع حين المامين شاروط خاصه وجبكليه بالصرورة كل كاتب متحرك الاصابع مادام كاتبا لادائما كي نقيض تيار ہوگئ و بالصورورة كل كاتب متحرك الاصابع مادام كاتبا لادائما كي نقيض تيار ہوگئ و

فَصُلِّ: وَيُشُتَرَطُ فِى انَحُذِ نَقَائِصِ الشَّرُطِيَّاتِ الْإِتِفَاقَ فِى الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَ الْمُحَالَفَةُ فِى الْجَنْسِ وَالنَّوْعِ وَ الْمُحَالَفَةُ فِى الْكَيْفِ فَنَقِيْصُ الْمُتَّصِلَةِ اللَّرُومِيَّةِ الْمُوْجِبَةِ سَالِبَةٌ مُّنْفَصِلَةٍ اللَّرُومِيَّةِ الْمُوجِبَةِ سَالِبَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عِنَادِيَةٌ وَهَكَذَا فَإِذَا قُلْتَ دَائِمًا كُلَّمَا كَانَ اللهُ فَصِلَةِ الْمُنْفَصِلَةِ الْعِنَادِيَةِ الْمُوجِبَةِ سَالِبَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عِنَادِيَةٌ وَهَكَذَا فَإِذَا قُلْتَ دَائِمًا إِمَّااَنُ يَكُونَ هَذَا الْعَدَهُ وَوَجًا وَ فَرُدًا وَرُجًا اَوْ فَرُدًا

ترجمه: فصل: اور قضایا شرطیه کی نقیضوں کو حاصل کرنے میں جنس اور نوع میں متفق ہونا اور کیف (ایجاب وسلب) میں مختلف ہونا شرط ہے ہیں متصالز ومیہ موجبہ کی نقیض سالبہ متصالز ومیہ اور منفصلہ عنا دیہ موجبہ کی نقیض سالبہ متصالز ومیہ اور منفصلہ عنا دیہ ہوگا اور ایسے ہی معاملہ ہے جب تو کیے دائے ما کلما کان ۱ ب فیج د تو اس کی نقیض یہ ہوگی لیس کلما کان ۱ ب فیج د اور جب تو کیے دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا ۔ العدد زوجا او فردا تو اس کی نقیض یہ ہوگی لیس دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا ۔ تشریح: قضیہ شرطیہ کی نقیض کیلئے دوشراطیں ہیں جنس اور نوع میں اتفاق ہواور کیف (ایجاب وسلب) میں اختلاف ہو ۔ جنس اور نوع ہے اصطلاحی جنس ونوع مراز نہیں ہیں بلکہ ہراو پروالی چیز کوجنس اور یئے میں اختلاف ہو ۔ جنس اور نوع ہے اصطلاحی جنس ونوع مراز نہیں ہیں بلکہ ہراو پروالی چیز کوجنس اور یئے

والی چیز کونوع کهاگیا ہے۔جنس سے مراد متعلدا ور منفصلہ بین اور نوع سے مرادائی اقسام بیں۔ تو متعلد لزومیہ موجبہ کی نقیض متعلز ومیر سالبہ ہوگی اور منفصلہ عنادیہ موجبہ کی نقیض متعلز ومیر سالبہ ہوگی اور منفصلہ اتفاقیہ موجبہ کی نقیض منفصلہ اتفاقیہ طرح متعلدا تفاقیہ سالبہ ہوگی جاسکی نقیض متعلز ومیر سالبہ ہوگی جیسے کلما کان اب فیج دیوقشیہ متعلز ومیر موجبہ کلیہ ہاکی نقیض متعلز ومیر سالبہ کلیہ ہوگی یعنی لیس کلما کان اب فیج دیار کا طرح دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا منفصلہ عنادیہ سالبہ کلیہ ہوگی یعنی لیس دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا هذا العدد زوجا او فردا

فَـصُـلٌ: ٱلْعَكُسُ الْمُسْتَوِىُ وَيُقَالُ لَهُ الْعَكْسُ الْمُسْتَقِيْمُ اَيُضًا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنُ جَعُلِ الْمُحُزُءِ الْاَوَّلِ مِنَ الْقَصْيَةِ ثَانِيًا وَالْجُزُءِ النَّانِيُ اَوَّلا مَعَ بَقَاءِ الصِّدُقِ وَالْكَيُفِ فَالسَّالِبَةُ الْكُلِّلَيَّةُ تَنْعَكِسُ كَنَفْسِهَا كَقَوُلِكَ لا شَيْ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ يَنُعَكِسُ اللي قَولِكَ لاَ شَيْ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانِ بِذَلِيُلِ الْخُلُفِ تَقُرِيُرُهُ انَّهُ لَوُ لَمُ يَصُدُقُ لاَ شَيْ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانِ عِنْدَ صِدُقِ قَوْلِنَا لاَ شَيْ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ لَصَدَقَ نَقِيُهُ خُدَةً أَعْنِي قَوُلْنَا بَعْضُ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ فَنَضُمُّهُ مَعَ الْاَصْلِ وَنَقُولُ بَعْضُ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ وَلاَ شَيْ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ يُنْتِجُ بَعُضُ الْحَجَرِ لَيُسَ بِحَجَرٍ فَيَلْزَمُ سَـلُـبُ الشَّسي عَنُ نَّفُسِهِ وَذٰلِكَ مُحَالٌ وَالسَّالِبَةُ الْجَزُئِيَّةُ لاَ تَنْعَكِسُ لُزُومًا لِجَوَاذِ عُمُوم الْمَوْضُوع فِي الْحَمُلِيَّةِ وَ الْمُقَدَّمِ فِي الشَّرُطِيَّةِ مَثَلاً يَصُدُقَ بَعْضُ الْحَيُوان لَيُسسَ بِإِنْسَان وَلَيْسَ يَصْدُقْ بَعْضُ الْإِنْسَان لَيُسَ بِحَيْوَان وَالْمُوْجِبَةُ الْكُلِيَّةُ تَنْعَكِسُ إِلَى مُوْجِبَةٍ جُزُئِيَّةٍ فَقَوُلُنَا كُلُّ إِنْسَان حَيْوَانْ يَنْعَكِسُ إِلَى قَوْلِنَا بَعْضُ الْحَيُوانِ إِنْسَانْ وَلا يَسْعَكِسُ اِلَى مُوْجِبَةٍ كُلِيَّةٍ لِلَاَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ أَوِ التَّالِيُ عَامًا كَمَا فِيُ مِثَالِنَا فَلاَ يَصُدُقُ كُلُّ حَيُوَانِ إِنْسَانٌ

**ترجمہ: فصل عکس متوی جس کوئٹس متقیم بھی کہا جاتا ہے نام ہے تضیہ کے پہلے جز ،کودوسرااور** 

دوسرے کو پہلا بنادیے کاصدق اور کیف کو باتی رکھتے ہوئے پس سالبہ کلیہ کاعکس خود سالبہ کلیہ ہی کی مثل موگاجسے تیراتول لا شئ من الانسان بحجر (کوئی انسان پھرنہیں ہے)اس کاعکس آئے گا تیرا یول لا شسئ من المحجو بانسان ( كوئى يقرانسان نبيل ب )دليل ظفى كى دجه سے جس كى تقرير يہ ب كه اگرتکس لا شئ من الحجر بانسان کیانہ آئے بوقت کیا آئے لا شئ میں الانسان بحجر کے تواس كي نقيض تيى آئے گي ليخي بعض المحجر انسان (بعض پقرانيان بي) پس بم اس كواصل ك ماته ملاكريول كبيل ك بعض الحجر انسان ولا شي من النسان بحجز تيجة عدًا بعص الحجو ليس بحجو (بعض پقر پقرنيس) پس لازم آيگاشي كي اين ذات نفي كرنااوريه محال ہے۔ اور سالبہ جزئید کا عکس لازمی طور برنہیں آتا کیونکہ جائز ہے حملیہ میں موضوع اور شرطیہ میں مقدم كااعم بونامثلاب عض المحيوان ليس بانسان (بعض حيوان انسان نبيل بيل) سياب اور بعض المحيوان ليسس بانسان (بعض انسان حيوان بيس بيس) سيانبيس بـ اورموجه كليه كاعسموجه جزئية تاہے پس ہمار ہے ول کے انسسان حیوان (ہرانسان حیوان ہے) کاعکس آیگا ہمارا پیول بعص المحيوان انسان (بعض حيوان انسان بير)اور موجبه كليدكائكس موجبه كلينبيس آيريًا كيونكه ممکن ہے کیمحمول یا تالی عام ہوں جبیہا کہ جاری مثال میں پس کے ل حیسو ان انسان (ہرحیوان انسان ے) سیانہیں آئے گا۔

تشرت بمعنِف تاقض کے بیان سےفارغ ہونے کے بعداس نصل میں عس مستوی کو بیان کررہے ہیں تحریف معنوں کو بیان کررہے ہیں تعریف عکس مستوی: جس میں قضیے کے جزءاول کو ٹانی اور ٹانی کو اول بنادیا جائے لیکن صدق اور کیف کو باتی رکھتے ہوئے ۔ پھرا گر تضیہ حملیہ ہے تو محمول کوموضوع اور موضوع کومحول بنا کیں گے اور اگر تضیہ شرطیہ ہے تو مقدم کو تالی اور تالی کومقدم بنادیا جائے گا فدکورہ شرا لکا کے ساتھ۔

سوال: - آپ نے مع بقاءالصدق کی قیدلگائی ہے مع بقاءالکذب کی شرط کیوں نہیں لگائی حالا نکہ تیسیر لمنظق میں منت معرض کی میں ہے۔

المنطق والے نے بیقید بھی لگائی ہے؟

چواب: دراصل کذب کی شرط لگاناصیح نہیں ، کیونکہ اگر بہلا قضیہ جیا ہے تو عکس کا سچا ہونا ضروری ہے لیکن اگر پہلا قضیہ جمونا ہے تو عکس کا جمونا ہونا ضروری نہیں جیسے کے ل حیو ان انسان جمونا ہے لیکن اس کا عکس بعض الانسان حیوان سچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عکس قضیے کولازم ہوتا ہے قضیہ طروم ہوتا ہے اور طروم کا صدق لازم کے صدق کو چا ہتا ہے اس لئے اصل قضیہ اگر سچا ہے تو عکس کا سچا ہونا بھی ضروری ہے لیکن انتفاء طروم سے انتفاء لازم ضروری نہیں کیونکہ لازم بھی طروم کے بغیر بھی پایا جاتا ہے لہذا اگر اصل جمونا ہے تو عکس کا جونا ہونا ضروری نہیں ۔ اس کی مزید وضاحت ان شاء اللہ بڑی کہ ایوں میں آئے گی۔ وجہ تشمیہ: ۔ اس کو عکس مستوی اسلئے کہتے ہیں کہ اسکا عکس سید ھے طریقے سے نکالا جاتا ہے جبکہ عکس وجہ تشمیہ نکا نے کیلئے قضیہ کے اجزاء کی نقیض نکا لئی پڑتی ہے جس کی تفصیل ان شاء اللہ اگلی قصل میں آئی گی۔ فالسالمة الکلیة تنعکس کنفسیل نے ساتھ مع الدلائل بیان کررہے ہیں۔

لیس بحجر (بعض پھر پھر نہیں) یہ نتیجہ غلط اور باطل ہے کیونکہ اس میں سلب الشی عن نفسه (شی کا اپنی ذات سے سلب ) کی خرابی لازم آتی ہے اور یہ بطلان عکس کی نقیض ماننے کی وجہ سے ہوا معلوم ہوا کہ ہماراعکس صحیح ہے۔

سوال: آپ نے سالبہ کلیہ کومقدم کیوں کیا حالا تکہ موجد افضل ہونے کی وجہ سے پہلے مذکور ہونا چاہیے تھا؟ جواب: مارا موضوع تن عکس ہے سالہ کلیہ کاعکس سالبہ کلیہ آتا ہے جبکہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ آتا ہے اور کلیت جزئیت سے افضل ہے اس لئے سالبہ کمقدم کیا۔

(۲): سالبہ برنیکا عکس الازم) طور پر پیس آتا کیونکہ جب موضوع یا مقدم اعم اور محمول یا تا کیونکہ جب موضوع یا مقدم اعم اور محمول یا تا کی افتص یا دائش غلام ہوتا ہے اس کے اس کا عکس نکالتے ہی نہیں جیسے بعض الدسان لیس بحیوان غلاہے۔ کیونکہ اصل سچا اور عکس جھوٹا ہے حالانکہ عکس کی شرط یہ ہے کہ اگر اصل سچا ہے تو تکس بھی سچا ہو۔

﴿ ٣﴾: موجب کلید کانگس موجب جزئید آیگا جیسے کسل انسسان حیوان کانگس بعض السحیدوان انسان ۔ آئے گا۔ اس کانگس موجب کلی نہیں آئے گا کیونکہ جب موضوع یامقدم اخص اور محمول یا تا لیا عم ہوتو متجبہ فلا نکتا ہے جیسے کسل انسسان حیوان کانگس کسل حیدوان انسسان فلا آتا ہے۔ ولیل: اس کی دلیل تو ہے کہ جب ہم محمول کوموضوع کے تمام افراد کیلئے ثابت کررہے ہیں تو ہم موضوع کو بھی محمول کے بیس ہے۔ ولیل: اس کی دلیل تو ہے کہ جب ہم محمول کوموضوع کے تمام افراد کیلئے ثابت کررہے ہیں تو ہم موضوع کو بھی محمول کے بعض افراد کیلئے ثابت کر سکتے ہیں۔

وَهِهُ نَا شَكِّ تَقُرِيُرُهُ آنَّ قَوُلَنَا كُلُّ شَيْحٍ كَانَ شَابًا مُوْجِبَةٌ كُلِيَّةٌ صَادِفَةٌ مَعَ انَ عَكْسَهُ بَعْضُ الشَّابِ كَانَ شَيْخًا لَيُسَ بِصَادِقٍ وَأُجِيبَ عَنُهُ بِاَنَّ عَكْسَهُ لَيُسَ مَا ذَكُرُتَ بَسَلُ عَكْسُهُ بَعْضُ الشَّابِ بَوَجُهِ اخَرَ وَهُوَ آنَ حِفُظَ النِّسْبَةِ لَيُسَ بِضَرُورِي فِي الْعَكْسِ فَعَكْسُهُ بَعْضُ الشَّابِ يَكُونُ شَيْخًا وَهُو صَادِقَ النِّسْبَةِ لَيُسَ بِضَرُورِي فِي الْعَكْسِ فَعَكْسُهُ بَعْضُ الشَّابِ يَكُونُ شَيْخًا وَهُو صَادِقَ النِّسْبَةِ لَيُسَ بِضَرُورِي فِي الْعَكْسِ فَعَكْسُهُ بَعْضُ الشَّابِ يَكُونُ شَيْخًا وَهُو صَادِقَ النِّسْبَةِ لَيُسَ بِضَرُورِي فِي الْعَكْسِ فَعَكْسُهُ بَعْضُ الشَّابِ يَكُونُ شَيْخًا وَهُو صَادِقَ النَّاسَ بَعْضُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْمُوجِبَةِ جُزُئِيَّةٍ كَقَوُلِنَا بَعْضُ الْمُوجِبَةِ إِلَيْهِ كَقُولِنَا بَعْضُ الْمُوجِبَةِ اللَّهُ يُولَنَّ وَقَدُ يُورُدُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُوجِبَةِ إِلَيْهُ كَتَوْلِنَا بَعْضُ الْمُوجِبَةِ اللهُ اللهُ عَوْلِنَا بَعْضُ الْمُوجِبَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُوجِبَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُوجِبَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَالَتُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعُلِى الْمُعْمَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الْجُزُيِّيَّةِ كَنَفُسِهَا إِيْرَادٌ وَهُوْ أَنَّ بَعُضَ الْوَتَدِ فِي الْحَائِطِ صَادِقٌ وَعَكُسُهُ آعُنِي بَعُضُ السَحَائِطِ فِي الْوَتَدِ غَيْرُ صَادِقِ وَالْجَوَابُ أَنَّا لا نُسَلِّمُ أَنَّ عَكُسَ هاذِهِ الْقَضيةِ مَا قُلُتَ مِّنُ بَعُصُ الْحَائِطِ فِيُ الْوَتَدِ بَلُ عَكْسُهُ بعُصُ مَا فِي الْحَائِطِ وَتَدُّ وَلا مَرِيَّةَ فِي صِدُقِه وَبَاقِيُ مَبَاحِثِ الْعُكُوسِ مِنُ عَكْسِ الْمُوجَهَاتِ وَالشَّرُطِيَّاتِ فَمَذْكُورٌ فِي الْمُطَوَّلاَ تِ ترجمہ: اور یہاں ایک شک ہے جس کی تقریر ہے کہ جارا یقول کے ل شیسے کے ان شاب (ہر بوڑ ھاجوان تھا)موجبہ کلیرصادق ہے باوجود یکہاس کا عکس بعض الشاب کان شیخا (بعض جوان بوڑھے تھے ) صادق نہیں ہے اور جواب دیا گیا ہے اس شک کا بایں طور کہ اس کا عکس وہ نہیں جوآ پ نے ذکر کیا بلکه اسکاتکس سے ب معض من کان شابا شیخ (بعض وه آ دمی جوجوان تھاب بوڑھے ہیں )اوربھی دوسرے طریقے سے جواب دیاجا تا ہے کہ نسبت کا محفوظ رہنا تکس میں ضروری نہیں لیں اس کا عکس بعض الشاب یکون شیخا (بعض جوان بوڑ ھے ہوں گے) ہوگا اور وہ يقيناً صادق ہے۔اورموجبہ جزئیرکاعکس موجبہ جزئیدا تاہ جیسے ہمارا قول بعص المحیوان انسان اس کا تكس آئيگا بهادار يتول بعصص الانسان حيوان اورتبهي موجه جزئيدكانكس موجه جزئيةآ نے يراشكال واردكياجاتا ہےكہ بعض الوتد فى الحائط لعض ميخ ديواريس سے )صادق باوراس كائس يعنى بعض الحائط في الوقد (بعض ديوارمخ مي ب) صادق نيس اورجواب يديكه بم ال قفي كايد عَسَ شَلْمِ بَيْ نَهِينِ كُرِيِّ جِوْآ پِ نِي كَهَالِعِنَى بِعْضِ الحائط في الوتاد بلكه اس كاعكس توبعض ما في الحائط وتد ( بعض ان چزوں میں سے جود بوار میں مین نے ہے) ہواوراس کے سےامونے میں کوئی شکنہیں ۔اور عکوس کے باتی مباحث یعنی قضایا موجہات اور شرطیات کے عکس تو وہ فن کی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔

تشریخ: اس عبارت میں موجبہ کلیہ کے عکس پر ایک اعتر اض اور اس کا جواب ذکر رہے ہیں۔ اعتر اض: ۔ آپ نے کہا کہ موجبہ کلیہ کاعکس موجبہ جزئیہ آتا ہے ہم آپ کومثال دکھاتے ہیں کہ موجبہ كليكاتكس موجب جزئية يحيخ نبيس آتا جيسے كل شيخ كان شابا كائكس بعض الشاب كان شيخاسي نہیں ہے۔جواب ﴿ اللہ : \_ آ پ نے جو شابا کومقدم کیاہے کان کوبھی شابا کے ساتھ ہی شقل کرنا تقاتب عكس صحيح آتابعض من كان شابا شيخ (بعض وه آوى جوجوان تصاب بور ه بيس) يكس سچا ہے۔ جواب ﴿ ٢ ﴾: اس جگه ہم کا ن کو بسکون کے معنی میں کردیں تو بھی عکس صحیح ہوگا کیونکہ عس میں بقاء نسبت کوئی شرطنہیں ہے بعض الشاب یکون شیخا (بعض جوان بوڑ ھے ہوں گے) **جواب ﴿ ٣ ﴾**: لِعض حضرات نے اسکا پیجواب دیا ہے کہ بیقضیہ درحقیقت وقتیہ مطلقہ ہے اسکاعکس مطلقه عامه نكلے گا۔ كل شيخ كان شاب (بربوڑھاايك معين وقت ميں جوان تھا) كائلس بعض الشاب كان شيخا بالفعل (بعض نوجوان تين زمانول ميس كى ايك زماند ميس بوڑ ھے بيس) ہوگا اب معنی درست ہے۔اسکی کممل تفصیل ہماری شرح تہذیب کی شرح سراج العہذیب میں مذکور ہے۔ ﴿ ٢٧ ﴾ موجبة برئير كأعكس: موجه جزئير كأعكس موجه جزئية بى آتا ب كونكه جب بم محمول کوموضوع کے بعض افراد کیلئے ثابت کررہے ہیں تو موضوع کوبھی محمول کے بعض افراد کیلئے ثابت كركت بين جير بعض الحيوان انسان كالكربعض الانسان حيوان موكار اعتراض: آپ نے کہا کہ موجہ جزئید کاعکس موجہ جزئیہ ہی آتا ہے ہم آپکودومثالیں دکھاتے ہیں کہ أسكاتكس موجبة ترييخ نهين أتاجيب بعض الوتد في الحائط كاتكس بعض الحائط في الوتد ودست نہیں ای طرح بعض الملک علی سویو کانکس بعض السویو علی ملک صحح نہیں آتا کیوں؟ جواب: ۔ آپ نے دونوں مثالوں میں فقط محرور کونتقل کیا ہے جار کونہیں اگر جار کو بھی مقدم كرويية توبياعتراض بهي ندر بتاتوبعض الوتد في الحائط كاعس بعض ما في الحائط وتد اوربعض الملك على سريركا عمل بعض من على سرير ملك بوگايدونون درست بين فَصُلِّ: عَكُسُ النَّقِيُسِ هُوَ جَعُلُ نَقِيُضِ الْجُزْءِ الْاَوّْلِ مِنَ الْقَصْيَةِ ثَانِيًا وَنَقِيُسِ الْحُزْءِ الشَّانِي اَوَّلا مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ هَذَااُسُلُوبُ الْمُتَقَدِّمِينَ

فَتَسنُعَكِسُ الْمُوْجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ بِهِذَا الْعَكْس كَنَفْسِهَا كَقَوْلِنَا كُلُّ إِنْسَان حَيُوَانٌ يَنُعَكِسُ إِلْى قَوْلِنَا كُلُّ لاَحَيُوان لِاَإِنْسَانٌ وَالْمُوْجِبَةُ الْجُزُئِيَّةُ لاَ تَنْعَكِسُ بِهِذَا الْعَكْس لِلاَنَّ قَوْلَنَا بَعْضُ الْحَيُوانِ لاَإِنْسَانٌ صَادِقٌ وَعَكُسُهُ اَغْنِي بَعْضُ الْإِنْسَانِ لاَ حَيُوانٌ كَاذِبٌ وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ إِلَى سَالِبَةٍ جُزُئِيَّةٍ تَقُولُ لاَ شَئ مِنَ ٱلْإِنْسَان بفَرَس وَتَقُولُ فِي عَكْسِه بِهِ ذَا الْعَكُس بَعْضُ اللَّافَرَسِ لَيْسٌ بِلاَ إِنْسَانِ اللَّي جُزِيْيَّةٍ وَلاَ تَقُولُ لاَ شَئ مِنَ اللَّا فَرَسِ بِلاَ إِنْسَان لِصِدُقِ نَقِيُضِهِ اَعْنِيُ بَعُصُ اللَّافَرَس لاَ إِنْسَانٌ كَالُجدَار وَالسَّالِبَةُ الْجُزُنِيَّةُ تَنْعَكِسُ اللي سَالِبَةِ جُزُنِيَّةٍ كَقَوْلِكَ بَعُضُ الْحَيْوَانَ لَيْسَ بِإِنْسَان تَسُعَكِسُ اللي قَوْلِكَ بَعْصُ اللَّا إنْسَان لَيْسَ بلاَحَيُوَان كَيالُفَرَسِ وَعُكُوسُ الْمُوَجَّهَاتِ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الطِّوَالِ وَهَهُنَا قَدْ تَمَّ مَبَاحِثُ الْقَضَايَا وَأَحُكَامُهَا تر جمہہ: فصل بھس نقیض وہ بنانا ہے قضیہ کے جزءاول کی نقیض کوجزء ٹانی اور جزء ٹانی کی نقیف کو جزء اول صدق اور کیف کو باتی رکھتے ہوئے ریہ متقد مین کاطریقہ ہے پس موجبہ کلیہ کاعکس اس عکس نقیض کے ساتھ موجبہ کلیہ بی ہوگا جیسے ہارے قول کے انسان حیوان کانکس آئے امارا پیرول کے ل لاحیوان لا انسان اورموجد جزئيد كم تكس نقيض نبيس آتا كيونكه جارابي قول بعض المحيوان لا انسان صادق ہےاوراسکاعکس یعنی بعص الانسسان لا حیوان کاؤپ ہے۔اورسالیہ کلیہ کاعس سالیہ جزئیر آئے گاتو كيح كالا شئى من الانسان بقوس اورتواس كمكس فتيض مس كيح كابعض اللافوس ليس بلا انسان اورنیس کے گالا شئ من السلافوس بلا انسان بوجاس کی نقیض کے صاوق آنے کے لینی بعيض البلافوس لاانسيان جيبي ديوار اورسالبه جزئيدكانكس سالبه جزئييآ نيكا جيسي تيريقول ببعض الحيوان ليس بانسان كالمس آئے كاتيراي تول بعض اللانسان ليس بلا حيوان جيے كھوڑاا ـ ور موجهات کے عکس بری کتابوں میں مذکور ہیں اور اس جگہ قضایا کے مباحث اور ان کے احکام ممل ہو گئے۔ تشريح: عكس مستوى سے فارغ ہونے كے بعد مصنف اس نصل ميس عكس نقيض كوبيان كررہے ہيں۔

عکس فقیض عکس مستوی کے مقابلے میں استعال ہوتا ہے۔اس کی تعریف میں اختلاف ہے متقد مین کے فرد کیا سے اس کی تعریف ک نز دیک اس کی تعریف یہ ہے کہ''کسی قضیہ کے جزءاول وٹانی کی نقیض نکال کراول کوٹانی اور ٹانی کواول

بنادینا صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے''اور متاخرین کے نزدیک فقط جزء ٹانی کی فقیض نکال کراس کو

اول اور اول کوای حالت میں ٹانی بنا دیناصدق کو باقی رکھتے ہوئے اور کیف میں اختلاف کے ساتھ ۔ معتِف ٌ فقط متقد مین کے مذہب کو بیان فر مار ہے ہیں کیونکداس کو بچھنا مبتدی کیلئے زیادہ آسان ہے۔

وجبسميد: اس وعس نقيض اس لئے كہتے إلى كماس ميں نقيض نكال كراس كاعس كيا جاتا ہے۔

فتنعکس الموجبة الکلیة الخ: یہاں ہے محصورات اربعہ کا عَسَ نقیض بیان کررہے ہیں۔ عکس مستوی میں جو تھم سالبہ کا تھادہی تھم عکس نقیض میں موجبہ کا ہوگا اور عکس مستوی میں جو تھم موجبہ کا تھا و مکس نقیض میں سالبہ کا ہوگا۔ یعن عکس مستوی میں سالبہ کلیہ کاعکس سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیر کاعکس آتا ہی

نهیس تفایهان پر نیکم موجد کا بوگا یعنی موجد کلید کانکس نقیض موجد کلیدا در موجد جزئید کانکس نقیض آتا ہی نہیں ۔ای طرح عکس مستوی میں موجد کلیدا در موجد بزئر ئیددونوں کانکس مستوی موجید بزئید تھا یہاں بید

حَمْ سالبه كا هوگا لينى سالبه كليداور سالبه جزئيد دنوں كاعكس نقيض سالبه جزئيه هوگا۔ حَمْ سالبه كا هوگا لينى سالبه كليداور سالبه جزئيد دنوں كاعكس نقيض سالبه جزئيه ہوگا۔

محصورات اربعه كاعكس نقیض: ﴿ ﴿ ﴾ : موجبكليه كاعكس نقیض موجبكلية ع گاجيسے كل انسان حسوان كاعكس نقیض نكالیس گے اور پھر موضوع ومحول لینی انسان اور جوان دونوں كی نقیض نكالیس گے اور پھر موضوع كی نقیض ومحول كی نقیض وموضوع بنادیں گے تو كل لا حیوان لا انسان ہوجائے گا

يهال موجبه كليه و پہلے اسلئے ذكر كيا ہے كداسكاعس كلية تا ہے جبكه سالبه كاعس نقيض جزؤة تا

ہاور کلیت جزئیت سے انفل ہے۔

﴿ ٢﴾: موجبه برئيكا عكس نقيض لازمى طور برنبيس آتا كونكه بميشة يحين بيس آتاجيك بسعض المسعوان الاانسان سي الميكن اس كاعكس نقيض بعص الانسان الاحيوان كوفكه برانسان حيوان ما المين المين

﴿ ٣﴾: - سالبه كليه كانتيض سالبه جزئية يُكاجِي لا شئ من الانسان بفوس كاعكس

نقيض بعض اللا فرس ليس بلا انسان <u>ن</u>كےگا۔

﴿ ٢﴾: - سالد جزئيكا عَسَ نقيض بهى سالد جزئية يكاجي بعض الحيوان ليس بالنسان كاعكن فقيض بعض اللا انسان ليس بالاحيوان آئة كا-

فا مکرہ: موجہات کے عکس نعیض کو انشاء اللہ مطولات میں آئیں گے ۔ یہاں قضایا اور اس کے

احکامات کی بحث کمل ہو چک ہے۔

فَصُلٌ: وَإِذُ قَدُ فَرَغُنَا عَنُ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا وَالْعُكُوسِ الَّتِي كَانَتُ مِنُ مَّبَادِی الْحُحَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةُ عَلَى ثَلَاقَةِ اَقْسَامِ الْحُحَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةَ عَلَى ثَلَاقَةِ اَقْسَامِ الْحُحَةَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةَ عَلَى ثَلَاقَةِ اَقْسَامِ الْحُحَةَةِ الْقَيَاسُ وَثَانِيُهَا الْإِسْتِقُرَاءُ وَثَالِئُهَا التَّمُثِيلُ فَلُنُبِينُ هَذِهِ النَّلْقَةَ فِي ثَلَاقَةِ فُصُولٍ الْحَدَة الْقِيَاسُ وَثَانِيهَا الْإِسْتِقُرَاءُ وَثَالِئُهَا التَّمُثِيلُ فَلُنُبِينُ هَذِهِ النَّلْقَةَ فِي ثَلَاقَةِ فُصُولٍ الْحَدَة عَلَى ثَلَاقَةً فِي ثَلَاقَةً فَصُولٍ مَرْجَمَة : فَصل : جبهم فارغ بو يَحِقَضَايا كلم احث على جوججت كم اديات على سے بين اب لائق ہے ہميں كہم كام كريں جت كل مباحث على لين ہم كہتے ہيں جت ثين قتم پر ہے(۱) تياس (۲)

لان ہے یں تہ مما اگریں بھی مان تینوں قسموں کوئین فسلوں میں ذکر کریں۔ استقراء (۳) تمثیل کیس جا ہیے کہ ہم ان تینوں قسموں کوئین فسلوں میں ذکر کریں۔

تشری : اس نصل میں مصرّف صرف ربط ذکر کررہے ہیں کہ قضایا اور عکوس کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد مناسب ہے کہ ہم اصل مقصد لینی جمہ مباحث شروع کریں۔ جمت کی تین قسمیں ہیں (۱) قیاس (۲) استقراء (۳) تمثیل انشاء اللہ تعالی ان میں سے ہرایک کومصنف علیحد فصل میں بیان کریں گے۔

فَصُلٌ فِى الْقِيَاسِ: وَهُوَ قَوُلٌ مُّولَّفٌ مِّنُ قَصَايَا يَلُزَمُ عَنُهَا قَوُلٌ احَرُ بَعُدَ تَسُلِيُمِ يَسُلُكُم الْفَصَايَا فَإِنْ كَانَ النَّيْهُ عَهُ اَوْنَقِيْضُهَا مَذُكُورًا فِيهِ يُسَمَّى إِسْتِثْنَائِيًّا كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَ زَيُدٌ حِمَارًا كَانَ زَيُدٌ حِمَارًا كَانَ زَيُدٌ حِمَارًا كَانَ زَيُدٌ حِمَارًا كَانَ نَيُدُ لَيْسَ بِنَاهِقٍ يُنْتِحُ اَنَّهُ لَيُسَ بِحِمَارٍ وَإِنْ لَمُ تَكُنِ النَّتِيُحَةُ وَنَقِيُّضُهَا مَذُكُورًا يُسَانَ عَيُوانٌ لَمُ تَكُنِ النَّتِيُحَةُ وَنَقِيُّضُهَا مَذُكُورًا يُسَمَّى إِقْتِرَانِيًّا كَقَوُلِكَ زَيُدٌ إِنْسَانٌ وَكُلُّ إِنْسَانَ حَيُوانٌ يُسْتَحُ زَيُدٌ حَيُوانٌ

ترجمہ: قصل قیاس کے بیان میں: اور وہ تول ہے جو چندا سے تضایا سے مرکب ہوجن کو تسلیم

کر لینے کے بعدایک دومراقول الازم آئے۔ پس اگر نتیجہ یانقیض نتیجہ اس قیاس میں مذکور ہوتو اس کانا م قیاس استثنائی رکھاجاتا ہے جیسے ہم ، تول ان کان زید انسان کان حیوان الکنه انسان نتیجہ آئے گا فہو حیوان اور جیسے ان کان زید حسارا کان ناهقا لکنه لیس بناهی نتیجہ آئے گاانه لیس بحمار ۔ اور اگر نتیجہ یانقیض نتیجہ اس قیاس میں مذکور نہ ہوتو اس کانام قیاس اقتر انی رکھا جاتا ہے جیسے تیرا قول زید انسان و کل انسان حیوان نتیجہ آئے گازید حیوان ۔

تشری ناں نصل میں مصنِف مجت کی پہل نتم قیاس کی تعریف اور تقیم کررہے ہیں۔

تعریف قیاس:۔وہ دویا دو سے زیادہ قضایا سے مرکب قول ہے جن کوشلیم کر لینے کے بعد کسی تیسرے قضیہ کوشلیم کرنالا زم آئے۔ پھر قیاس کی دوشمیں ہیں ﴿ا﴾ قیاس! سنٹنائی ﴿٢﴾ قیاس اقترانی۔

قیاس استنائی: جس مین تیجه یا نتیجه کی نقیض اور حرف استناء موجود به جیسے (صغری) ان کان زید انسانا کان حیوانا (کبری) لکنه انسان (نتیجه) فهو حیوان

قیاس اقتر انی: اگر قیاس مین نتیجه یا نتیجه کی نقیض مذکور ند موادر حرف استناء بھی موجود ند موتو وہ قیاس اقتر انی ہے جیسے (صغری) زید انسان (کبری) کل انسان حیوان (نتیجه ) زید حیوان

فَصُلٌ فِى الْقِيَاسِ الْهِ قَتِسَرَانِى: وَهُ وَقِبْسَمَانِ حَمُلِى وَشَرُطِى وَمُوضُوعُ السَّتِينُجَةِ فِى الْقِيَاسِ يُسَمَّى اَصُغَرَلِكُونِهِ اَقَلَّ اَفُرَادًا فِى الْآغِلِبِ وَمَحْمُولُهُ يُسَمَّى اَكُبَرَ السَّخَى الْقِيَاسِ يُسَمَّى مُقَدِّمَةٌ وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِى لِكُونِهِ اَكُثَرَ اَفُرادًا غَالِبُاوَ الْقَصْيَةُ الَّتِی جُعِلَتُ جُزُءَ قِيَاسٍ يُسَمَّى مُقَدِّمَةٌ وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِی فِيهَا الْآكُبُرُ كُبُرى وَالْجُزُءُ الَّذِی تَكُرَّ رَبَيْنَهُمَا فِي عَلَى الْآكُبُر يُسَمِّى حَدًّا اَوُسَطَ وَاقْتِرَانُ الصَّغُرى بِالْكُبُرى يُسَمِّى قَرِيْنَةً وَضَرُبًا وَالْهَيْنَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ كَيُ فِيهًا الْآكُبُر يُسَمِّى شَكُلا وَالْآشُكُلُ اَرْبَعَةٌ وَجُهُ الصَّغُوبَ وَالْآكُبُو يُسَمِّى شَكُلا وَالْآشُكُلُ اَرْبَعَةٌ وَجُهُ الصَّغُوبَى وَمُوضُوعُ الْكُبُرى كَمَا فِى قَوْلِنَا الصَّغُوبَ وَالْآكُبُوبِي وَمُوضُوعُ الْكُبُرى كَمَا فِى قَوْلِنَا الصَّغُوبَ وَالْآلُهُ حَادِثَ فَهُوَ الشَّكُلُ الْآوَلُ وَإِنْ كَانَ الْمَعْرَالُ الْعَالَمُ مَا خَيْدَ الْعُرَالِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُمُولُ الصَّغُوبِى وَمُوضُوعُ الْكُبُرى كَمَا فِى قَوْلِنَا الْعَالَمُ مُسَعَيْرٌ وَ كُلُّ مُسَعَيْر وَالْاكُبُومُ الْمُعَلِى الْعُمْرِي وَمُوسُوعُ الْكُبُولِى وَمُؤْمُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْرِي وَمُؤْمُولُ الْمُعَلِي وَمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِّلُ الْكُولُ وَإِلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ وَالْسَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمِلِ الْكُنْ الْمُعُمُولُ الْلَهُ عُواللَّهُ كُلُ الْكُولُولُ وَإِنْ كَانَ

تر ح اردومر قات

مَـحُـمُ وُلافِيُهِـمَا فَهُوَ الشَّكُلُ الثَّانِيُ كَمَا تَقُولُ كُلُّ إِنْسَان حَيُوَانٌ وَلاشَئَ مِنَ الْحَجَوِ بِحَيْوَان فَالنَّتِيُجَةُ لاشَىُّ مِنَ ٱلْإِنْسَان بِحَجَر وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِيُهِمَا فَهُوَ الشَّكُلُ الثَّالِثَ نَحُو كُلُّ إِنْسَان حَيُوَانٌ وَبَغُضُ الْإِنْسَان كَاتِبٌ يُنْتِجُ بَعُصُ الْحَيُوان كَاتِبٌ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِي الصُّغُرى وَمَحُمُوْ لافِي الْكُبُرِى فَهُوَ الشَّكُلُ الرَّابِعُ نَحُوُ قَوُلِنَا كُلُّ إِنْسَانِ حَيْوَانٌ وَيَغْضُ الْكَاتِبِ إِنْسَانٌ يُنْتِجُ بَعْضُ الْحَيُوان كَاتِبٌ ترجمہ: فصل قیاس اقتر انی کے بیان میں: قیاس اقتر انی دوستم پر ہے ایک حملی اور دوسرا شرطی۔ اورقیاس میں نتیجہ کے موضوع کا نام اصغرر کھاجاتا ہے کیونکہ عمو مااس کے افراد (اکبرے) کم ہوتے ہیں اور نتیج کے محمول کا نام اکبرر کھا جاتا ہے کیونکہ عمو مااس کے افراد (اصغرے) زیادہ ہوتے ہیں۔اوروہ قضيه جس كوقياس كى جزء بناديا جائ اس كانام مقدمه ركهاجاتا باورجس مقدمه ميس اصغر فدكور بواس كا نام صغری رکھا جاتا ہے اور جس میں اکبر مذکور ہواس کا نام کبری رکھا جاتا ہے اور وہ جزء جو صغری اور کبری میں ترار کے ساتھ آئے اس کا نام حداوسط ہے۔اور صغری ، کبری کے طنے کا نام قرینداور ضرب رکھا جاتا ہے۔اوروہ ہیئت حاصل ہونے والی ہوحداوسط کواصغراورا کبر کے باس رکھنے کی کیفیت سے اس کا نام شکل ہے۔ اور شکلیں کل جار ہیں۔ وجد حصر بدے کہ کہا جائے حد اوسط یا تو صغری کامحمول اور کبری کا موضوع موگی جیما که مارے اس قول میں ہے العالم متغیر و کل متغیر حادث پس نتیجا یکا العالم حادث پس بیشکل اول ب\_اوراگر صغری، کبری دونوں بیں محمول ہوتو و شکل ثانی ہے جیسا کہ تو کیے گا كـل انسان حيوان ولا شئ من الحجر بحيوان نتيجاً ـــُگالا شــئ من الانسان بحجراور ا گردونول می موضوع بوتوه و شکل ثالث ب جیسے کل انسسان حیدوان وبعض الانسان کاتب نتیجه آ کے گابعض المحیوان کاتب اوراگرحداوسط صغری میں موضوع اور کبری میں محمول ہوتو وہ شکل رائع ہے جيب ماراقول كل انسان حيوان وبعض الكاتب انسان تتيجآ يُكًا بعض الحيوان كاتب تشریح: \_اس نصل میں قیاس اقترانی کی اقسام، قیاس کی چند اصطلاحات کی تشریح اور اشکال اربعه کی وجہ حصر بیان کرر ہے ہیں۔ قیاس اقتر انی کی دوقتمیں ہیں ﴿ الْهِ حملی ﴿ ٢ ﴾ شرطی۔

قیاس اقتر انی حملی : دوحملیه سے ملکر قیاس بے تواس کوقیاس اقتر انی حملی کہتے ہیں۔

قیاس اقترانی شرطی: دوشرطیه به ملرب تواس کوقیاس اقترانی شرطی کہتے ہیں۔

اصطلاحات: (۱) قیاس کے دوقضیوں میں سے ہرایک کومقدمہ کہتے ہیں (۲) نتیج کے موضوع کو

اصغر کہتے ہیں کیونکداس کے افراد بنسبت اکبرے عام طور پر کم ہوتے ہیں (۳) متیج کے محمول کوا کبر کہتے

ہیں کیونکہ اس کے افراد بنسبت اصغر کے عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں (۴) جس مقدمہ میں نتیجے کا

موضوع لیتی اصغرموجود ہواس کوصغری کہتے ہیں (۵) جسِ مقدمہ میں بنتیج کامحمول لیتی اکبرموجود ہواس

کوکبری کہتے ہیں (۲) دونوں قضیوں میں جو چیز دوبارآئے اسکوحداوسط کہتے ہیں (۷) صغری کبری کے

ملنے کو قرینداور ضرب کہتے ہیں (۸) حداوسط کے صغری اور کبری کے ساتھ ہونے سے جو ہیئت حاصل

ہوتی ہےاسکوشکل کہتے ہیں

اور شکلیں کل چار ہیں وجد حصریہ ہے کہ حداوسط صغری میں مجمول اور کبری میں موضوع ہوگی یا

دونوں میں محمول یا دونوں میں موضوع یا صغری میں موضوع اور کبری میں محمول ہوگی اگر حد اوسط صغری

میں مجمول اور کبری میں موضوع ہوتو شکل اول ہا گر دونوں میں محمول ہوتو شکل ثانی ہے اگر دونوں میں مین خبرے تاتیکا میں اس سالگی ویر مار میں نہ ہے کہ براہ محمول ہوتو شکل ثانی ہے اگر دونوں میں

موضوع ہوتو شکل ثالث ہے اگر صغری میں موضوع اور کبری میں محمول ہوتو شکل رابع ہے۔ .

﴿٢﴾ شكل ثانى: جس مين عداوسط دونون (صغرى ،كبرى) مين محول بوجيك (صغرى) كل انسان

حيوان (كبرى) لا شيئ من الحجر بحيوان (تيجه) لا شيئ من الانسسان بحجر ـ

﴿ ٣﴾ شكل ثالث: جس مين حداوسط دونو زيامين موضوع بهودونون مين موضوع بوجيسے (صغری)

كل انسان حيوان (كبرى)بعض الانسان كادب (متيجه)بعض الحيوان كاتب\_

انسان حيوان (كبرى)بعض الكاتب انسان (نتيجه) بعض الحيوان كاتب

فَصُلٌّ: وَاَشُرَفُ الْاَشُكَالِ مِنَ الْاَرْبَعَةِ الشَّكُلُ الْاَوُّلُ وَلِذَٰلِكَ كَانَ اِنْتَاجُهُ بَيِّنًا بَدِيْهِيًّا يَسْبَقُ اللِّهُنُ فِيُهِ إِلَى النَّتِيُجَةِ سَبُقًا طَبُعِيًّا مِنُ دُوْن حَاجَةٍ إِلَى فِكُرِ وَتَأَمُّل وَلَـهُ شَوَائِطُ وَ صُرُوبٌ أَمَّاللَّهُ وَائِطُ فَإِثْنَانِ اَحَدُهُمَا إِيْجَابُ الصُّغُرَى وَثَانِيُهُمَا كُلِّيَّةُ الْـكُبُراى فَإِنْ يَّفُقِدَا مَعًا اَوُ يَفُقِدُ اَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُ النَّتِيُجَةُ كَمَا يَظُهَرُ عِنْدَ التَّامُّل وَامَّا الصُّسرُوبُ فَارُبُعَةٌ لِلاَنَّ الْإِحْتِـمَالَاتِ فِي كُلِّ شَكُل سِتَّةَ عَشَرَ لِلاَنَّ الصُّغُواي اَرْبَعَةٌ وَالْكُبُوكِ اَيُصًا اَرُبَعَةٌ اَعْنِي الْمُوْجِبَةَ الْكُلِيَّةَ وَالْمُوْجِبَةَ الْجُزْئِيَّةَ وَالسَّالِبَةَ الْكُلِيَّةَ وَالْجُزُيِّةَ وَالْارْبَعَةُ فِي الْارْبَعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَاسْقَطَ شَرَائِطُ الشَّكُلِ الْاَوِّلِ إِثْنَي عَشَرَ وَهُوَ الصُّغُوَى السَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ مَعَ الْكُبُويَاتِ الْاَرْبَعِ وَالصُّغُرَى السَّالِبَةُ الْجُزُنِيَّةُ مَعَ تِسلُكَ الْاَرُبَعِ وَهلذِهِ ثَسَمَانِيَةٌ وَالْكُبُورَى الْسُمُوجِبَةُ الْجُزُئِيَّةُ وَالسَّالِبَةُ الْجُزُئِيَّةُ مَعَ السَّصُغُرَى الْـمُـوُجبَةِ الْـجُـزُئِيَّةِ وَالْـكُـلِّيَّةِ وَهٰذِهٖ اَرْبَعَةٌ فَبَقِىَ اَرْبَعَةُ صُرُوب مُنْتِجَةٍ ٱلصَّرُبُ الْاَوَّلُ مُرَكَّبٌ مِّنُ مُّوْجِبَةٍ كُلِيَّةٍ صُغُرَى وَمُوْجِبَةٍ كُلِيَّةٍ كُبُرَى يُنْتِجُ مُؤجِبَةً كُلِيَّةً نَحُو كُلُّ جِ بِ وَكُلُّ بِ لا يُنْتِجُ كُلُّ جِ لا وَالضَّرُبُ الثَّانِي مُؤلَّفٌ مِّن مُّوجِبَةٍ كُلِيَّةٍ صُغُرَى وَسَالِبَةٍ كُلِيَّةٍ كُبُرَى يُنْتِجُ سَالِبَةً كُلِيَّةً نَحُوُ كُلُّ إِنْسَان حَيُوَانٌ وَلا شَئّ مِنَ الْحَيُوَانِ بِحَجَرٍ يُنْتِجُ لا شَيٌّ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرِ وَالضُّرُبُ الثَّالِثُ مُلْتَثِمٌ مِنَ مُّوُجِبَةٍ جُـزُئِيَّةٍ صُـغُـراى وَمُـوُجِبَةٍ كُـلَيَّةٍ كُبُـراى وَالسَّتِيُجَةُ مُوْجِبَةٌ جُزُئِيَّةٌ نَحُوبَعُصُ الْحَيْـوَانِ فَـرَسٌ وَكُـلً فَـرَسٍ صَهَّـالٌ يُنْتِجُ بَعُصُ الْحَيْوَانِ صَهَّالٌ وَالضَّرُبُ الرَّابِعُ مُؤْدُو جَ مِّنُ مُّوْجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغُراى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبُراى يُنْتِجُ سَالِبَةَ جُزُئِيَّةً كَقَوْلِنَا بَعُصُ الْحَيُوان نَاطِقٌ وَلاشَيِّ مِنَ النَّاطِقِ بِنَاهِقِ فَالنَّتِيُجَةُ بَعُصُ الْحَيُوانِ لَيُسَ بنَاهق تُنبيئة: إنْسَاجُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِيَّةِ مِنْ حَوَّاصِ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ كَمَا اَنَّ الْإِنْسَاجَ

لِلنَّتَائِجِ الْاَرْبَعَةِ أَيُضَّامِّنُ خَصَائِصِهِ وَالصُّغُرَى الْمُمْكِنَةُ غَيْرُ مُنْتِجَةٍ فِي هَذَا الشَّكُل

فَقَدُ وَضَحَ بِمَاذَكُرُنَا ٱنَّهُ لَا بُدَّ فِي هٰذَا الشَّكُلِ كَيْفًا اِيْجَابُ الصُّغُرَاى وَكَمَّا كُلِيَةُ الْكُبُرَاى وَجهَةً فِعُلِيَّةُ الصُّغُرَاى

تر جمہ: فصل : چاروں شکلوں میں سے فضیات والی شکل اول ہے اوراسی وجہ سے اس کا نتیجہ دینا ایسے ظاہر اور بدیہی ہے کہ ذہن اس میں بغیر کسی فکرو تا مل کی حاجت کے طبعی طور پر نتیجہ کی طرف سبقت کرتا

عہر رئیب ہی ہے دیت کی میں میری کوروں کا وہائے ہیں اور اس کی چند قسمیں ہیں۔ بہر حال شرا لطاتو وہ ہے۔ اور اس شکل اول کے نتیجہ دینے کیلئے چند شرا لط بین اور اس کی چند قسمیں ہیں۔ بہر حال شرا لطاتو وہ

دو ہیں (۱) صغری کامو جبہ ہونا (۲) کبری کا کلیہ ہونا ۔ پس اگر دونوں شرطیں یاان میں ہے ایک مفقو دہو تو نتیجہ لازم نیآئیگا جیسا کہ تا مل کے دفت ظاہر ہوجائے گااور باتی رہی قسمیں تو وہ چار ہیں کیونکہ ہرشکل

میں سولہ احتمال ہیں اس کیے کہ صغری حیارتھم پر ہےاور کبری بھی حیارتھم پر ہے میں مراد لیتنا ہوں (حیاروں ت

قسموں سے )موجبہ کلیہ،موجبہ جزئیہ،سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کو۔اور جار کو چار میں ضرب دینے سے سولہ اختال ہوئے۔اور شکل اول کی شرا لط نے بارہ قسموں کوگرادیا اور وہ (بارہ) بیہ بیں صغری سالبہ کلیہ

کبری کی چاروں قسموں کے ساتھ ، صغری سالبہ جزئیہ کبری کی چاروں قسموں کے ساتھ اور بیر آٹھ قشمیں ہوئیں اور کبری موجبہ جزئیہ و سالبہ جزئیہ صغری موجبہ جزئیہ ادر موجبہ کلیہ کے ساتھ اور بیرچار ہوئیں پس

باقی چارتشمین نتجددین والی ره گئی (۱) جومرکب بوهنری موجه کلیداور کبری موجه کلیدسے نتیجه موجه کلیددے گی جارت کی کلیددے گی جیسے کل جاد کا بیادر کبری

سالبه كليه سدنتيجه سالبه كليد يكى جيت كل انسان حيوان و لا شئ من الحيوان بحجو بتيجه أيكالا شئ من الانسان بحجر (٣) جومركب بوصغرى موجبة تياوركبرى موجبكليد سدنتيج موجبة تيد

سی من مسن ب عبر ربی اور ب او رس و کل فرس صهال (بنهنان والا) نتیجا آیگا بعض الحیوان صهال (بنهنان والا) نتیجا آیگا بعض الحیوان صهال (۲) جوم کب بوصغری موجب از کیا در کبری سالبه کلیدے متیجد سالبه الدین کیا جیسے مادا قول

بعض الحيوان ناطق و لا شي من الناطق بناهق لل تتجربه كابعض الحيوان ليس بناهق.

منعبید موجبکلیدکا تیجددیناشکل اول کے خواص میں سے ہے جبیا کہ محصورات اربعہ کی صورت

میں نتائج دینا بھی اس کی خصوصیات میں سے ہے۔اور صغری مکنداس شکل اول میں نتیجہ دینے والانہیں

ہے پستھیں ہماری ذکر کردہ گفتگو ہے واضح ہوگیا کہ اس شکل میں کیفیت کے اعتبار سے صغری کا موجبہ

ہونااور کمیت کے اعتبار سے کبری کا کلیہ ہونااور جہت کے اعتبار سے صغری کافعلیہ ہونا ضروری ہے۔

تشریخ: \_اس نصل میں شکل اول کی فضیلت اور اس کی تفصیل ذکر کر ہے ہیں ۔شکل اول دو وجہ سے باتی

اشکال سے افضل ہے ﴿ ا ﴾ اسکا نتیجہ بدیمی ہوتا ہے? سکو ذہن آسانی سے قبول کر لیتا ہے ﴿ ٢ ﴾ اسکا

متی محصورات اربعد (موجبه کلیه موجبه جزئیه سالبه کلیه اور سالبه جزئیه) میں سے ہرایک آتا ہے۔

شکل اول بلکہ ہرشکل میں عقلی طور پر سولہ صور تیں بنتی ہیں کیونکہ محصورات اربعہ ہیں سے ہر ایک صغری بھی بن سکتا ہے اور کبری بھی لیکن ہرشکل کے نتیجہ دینے کیلئے کچھ شرائط ہیں۔شکل اول کے

سیف مرف کارون ماہم دور ارف کا میں ایجاب صغری: لینی صغری موجبہ ہوسالبہ نہ ہو (۲) کلیت کبری: لینی متیجہ دینے کیلئے دوشرطیں ہیں (۱) ایجاب صغری: لینی صغری موجبہ ہوسالبہ نہ ہو (۲) کلیت کبری: لینی

کبری کلیہ ہو جز ئیے نہ ہو۔البتہ قضایا موجہہ میں شکل اول کے نتیجہ دینے کیلئے فعلیۃ صغری بھی شرط ہے لینی صغری بالفعل ہوممکن نہ ہوورنہ نتیجہ نہیں آئے گا کیونکہ ممکنہ میں تھم یقنی نہیں ہوتا بلکہ اس میں جانب

مخالف كى ضرورت كاسلب موتاب\_ چونكه موجهات كى تفصيل كانى وضاحت طلب ہے اس لئے مصنف "

نے ان کی پوری تفصیل ذکرنہیں کی وہ ان شاء اللہ بڑی کتابوں میں آئیگی۔

فائده وا ﴾: منطق حضرات ایجاب وسلب کو کیفیت ہے تعبیر کرتے ہیں اور کلیت و جزئیت کو کمیت

ہے تعبیر کرتے ہیں۔اگران احمالات میں کیفیت میں اختلاف ہو( صغریٰ ، کبریٰ میں سے ایک موجبہ اور دوسراسالبہ ہو) تو متیجہ سالبہ آئے گااورا گر کمیت میں اختلاف ہو( صغریٰ ، کبریٰ میں سے ایک کلیہ اور

دوسراجزئيهو) تونتيجه جزئية ئيگالعني نتيجه بميشداخس ادرار ذل كے تالع ہوگا۔

فا كده و٢٠ كن من مولدا حمّالات ميں ہے جن ميں جن احمّالات ميں شرطيں پائي جا كيں گي وہ نتيجہ

دىي گےاوراوران كوضروب نتيجہ كہتے ہيں اور باتى كوضروب عقيمہ كہتے ہيں۔

شکل اول کی شرا نط فقط جاراحتمالات میں پائی جاتی ہیںاس لئے شکل اول میں جاراحتمال منتبے ان اقبی ان صفر و عقبہ میں ایسان تالا ہے کی تفصیل بہری نقیثہ میں ارجا کہ ہیں

ضروب نتیجداور باقی باره ضروب عقیمه ہیں۔ان احمالات کی تفصیل بمع امثلہ نقشے میں ملاحظہ کریں۔

# 🖈 نقشه شكل اول 🌣

| مثال نتيجه  | مثال کبری    | مثال صغرى   | نتيجه      | کبری         | صغرى       | نمبر |
|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|------|
| کل جسم      | کل مرکب      | کل جسم مرکب | موجبه كليه | موجبه كليه   | موجبه كليه | ı    |
| حادث        | حادث         |             |            |              |            |      |
| <b>x</b> .  | ×            | ×           | ×          | موجبه جزئيه  | "          | ۲    |
| لأشئ من     | لاشئ من      | کل جسم مرکب | سالبدكليه  | سالبه كليد   | 11         | ~    |
| الجسم بقديم | المركب بقليم |             |            |              |            |      |
| ×           | ×            | ×           | ×          | سالبدجزئيه   | // ·       | ۳    |
| بعض الجسم   | کل مرکب      | بعض الجسم   | موجب       | موجبه كليه   | 1          | ۵    |
| حادث        | حادث         | مركب        | 7. ئىچ     | •            | ا جرئيه    |      |
| ×           | ×            | ×           | ×          | موجبه جزئيه  | <i>"</i> . | ٧    |
| بعض الجسم   | لاشئ من      | بعض الجسم   | سالبہ      | سألبه كليه   | "          | 2    |
| ليس بقديم   | المركب بقديم | مركب        | برئير      |              |            |      |
| ×           | ×            | ×           | × .        | ماليدجز نيد  | "          | ٨    |
| - ×         | ×            | ×           | ×          | موجبه كليه   | سالبه كليه | q    |
| ×           | ×            | ×           | ×          | موجبة بزئيه  |            | 10   |
| . ×         | ×            | ×           | ×          | سالبه کلیه   | . //       | 11   |
| <u>×</u>    | ×            | ×           | ×          | مالدجزئيه    | 11         | 19   |
| ×           | ×            | ×           | ×          | موجبه كليه   |            | 11"  |
| ×           | <b>x</b>     | ×           | ×          | موجبه جزئيه  |            | ۱۳   |
| ×           | ×            | . <b>x</b>  | ×          | سالبه كليه   | //         | 10   |
| ×           | ×            | ×           | ×          | سالبدجز ئئيه | "          | ۱۲۱  |

فَصُلٌ وَيُشُتَرَطُ فِيمُ إِنْتَاجِ الشَّكُلِ النَّانِيُ بِحَسُبِ الْكَيْفِ آيِ الْإِيُجَابِ وَالسَّـلُـبِ اِخْتِـلافُ الْـمُـقَدَّمَتَيُنِ فَإِنْ كَانَتِْ الصُّغُرَى مُوْجِبَةٌ كَانَتِ الْكُبُرَى سَالِبَةٌ وَبِدالْعَكْسِ وَ بِحَسُبِ الْكَمِّ اَي الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزُئِيَّةِ كُلِّيَّةُ الْكُبُرٰى وَاِلَّايَلُزَمُ الْاِحْتِلا ث الْسُهُوجِبُ لِعَدُم ٱلْإِنْسَاجِ اَىُ صِدُقِ الْقِيَاسِ مَعَ إِيْجَابِ النَّتِيُجَةِ تَارَةً وَمَعَ سَلْبِهَا أُخُرى وَنَتِيُجَةُ هُلَا الشَّكُلِ لايَكُونُ إلَّا سَالِبَةً وَضُرُوبُهُ النَّاتِجَةُ اَيُضًا اَرْبَعَةٌ اَحَلُهَا مِنُ كُلِّيَّتَيْنِ وَالصُّغُراى مُوُجِبَةٌ يُنْتِجُ سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ كَقَوْلِنَا كُلُّ جْ بْ وَلا شَيَّ مِنْ ا بْ فَلا شَبٌّ مِنُ جِ ا وَالدَّلِيُلُ عَلَى هٰذَا الْإِنْتَاجِ عَكُسُ الْكُبُرِي فَإِنَّكَ إِذَاعَكُسْتَ الْسُكُبُورَى صَارَ لا شَيٌّ مِنُ بِ ا وَبِإنْضِمَامِهِ إِلَى الصُّغُورَى إِنْتَظَمَ الشَّكُلُ الْاَوُّلُ وَيُنْتِجُ النَّتِيُجَةَ الْمَسَطُلُوبَةَ ٱلصَّرُبُ الثَّانِيُ مِنْ مُؤجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبُرَى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغُرَى كَقَوُلِنَا لا شَئَّ مِنْ ج ب وَكُلُّ ا ب يُنْتِجُ لا شَئَّ مِنْ ج ا وَالدَّلِيُلُ عَلَى الْإِنْتَاج عَكُسُ الصُّغُرى وَجَعُلُهَا كُبُرى ثُمَّ عَكُسُ النَّتِيُجَةِ اَلصَّرُبُ النَّالِثُ مِنْ مُؤجِبَةٍ جُزُئِيَّةٍ صُغُرى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَةٍ كُبُرى يُنْتِجُ سَالِبَةً جُزُئِيَّةً كَقَوُلِكَ بَعُضُ جِ بِ وَلا شَيٍّ مِنُ ا بْ فَلَيْسَ بَعْضُ جْ ا اَلضَّرْبُ الرَّابِعُ مِنْ سَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغُراى وَمُوْجِبَةٍ كُلِيَّةٍ كُبُراى يُنتِجُ سَالِبَةً جُزُنِيَّةً تَقُوُلُ بَعُضُ جَ لَيُسَ بِ وَكُلُّ ١ بِ فَبَعْضُ جَ لَيُسَ ١ ترجمہ: فصل شکل ٹانی کے نتیجہ دینے میں باعتبار کیفیت لینی ایجاب وسلب کے دونوں مقدموں کا مختلف ہونا شرط ہے چنانچدا گر صغری موجبہ وقد کبری سالبہ مواور ایسے ہی ہے برعکس \_اور باعتبار کمیت لین کلیت و جزئیت کے کبری کا کلیہ ہونا شرط ہے در نداییا اختلاف لا زم آئیگا جونتیجہ ندرینے کا موجب اورسبب ہوگا یعن قیاس کا صادق آ نامھی تیجہ کے موجبہونے کے ساتھ اور مھی تیجہ کے سالبہ ہونے کے ساتھ ۔اوراس شکل کا نتیجہ سالبہ ہی ہوتا ہے اوراس کی ضروب نتیجہ جار ہیں (۱) جو دوکلیوں سے مرکب مواورمغرى موجبہ ونتيجس البكلية يكا يسے ماراتول كل جبولاشي من آب فلاشي من جآ ولیل اوراس نتیجد سے پردلیل کبری کاعکس ہے۔ کوئکہ جب آپ کبری کاعکس نکالیس کے ووولا شی من ب آ ہوگا اور اس کو صغری کے ساتھ ملانے سے شکل اول بن جائیگی اور یہی مطلوبہ نتیجہ دے گی (۲) جو مرکب ہو صغری سالبہ کلیہ اور کبری موجبہ کلیہ سے جیسے ہمارا تول لا شسی من ج ب و کل آ ب نتیجہ آ یگا لا شبی من ج آ اور دلیل اس نتیجہ دیے پر صغری کا عکس نکا لنا اور اس کو کبری بنا کر (اور کبری کو صغری بنا کر) نتیجہ کا عکس نکا لنا ہے (۳) جو مرکب ہو صغری موجبہ بنز کیا اور کبری سالبہ کلیہ سے بی تم نتیجہ دے گا سالبہ بنز کیے جسے تیرا قول بعض ج ب و لا شبی من اب فلیس بعض ج ا (۳) جو مرکب ہو صغری سالبہ بنز کیا ورکبری موجبہ کلیہ سے نتیجہ دیگی سالبہ بنز کی قو کہا سعض ج لیسس ب و کل اب فبعض ج لیس ا۔

تشریح: اس نصل میں شکل ٹانی کی شرائط اور ضروب نتیجہ کوبیان فرمارہے ہیں

شکل ہانی کے نتیجہ دینے کیلیے بھی دوشرطیں ہیں ﴿ ﴾ اختلاف المقدمتین فی الکیف : یعنی ایجاب وسلب میں دونوں مقدموں کامختلف ہونا چنا نچہ ایک موجبہ ہو دوسرا سالبہ ہو ﴿ ٢ ﴾ کلیة کبری: یعنی کبری کلیہ ہو جزئیہ نہ ہو۔ان شرائط کالحاظ کرنے کے بعداس شکل میں بھی صرف جاراحمال نتیجہ دیتے ہیں اور بقیہ بارہ ضروب عقیمہ ہیں۔ان ضروب نتیجہ وعقیمہ کی تفصیل بمعا مثلہ نقشے میں ملاحظ کریں۔

## 🖈 نقشه شكل ثانى 🌣

| مثال نتيجه    | مثال کبری      | مثال صغرى  | نتيجه      | کبری        | مغرى       | نمبر |
|---------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|------|
| · ×           | ×              | ×          | ×          | موجبه كليه  | موجبه كليه | 1    |
| ×             | ×              | · ×        | ×          | موجبد لرئيه | 11         | ۲    |
| لاشئ من الجسم | لاشئ من القديم | کل جسم     | سالبه كليه | سالبدكليه   | 11         | ٣    |
| بقديم         | بمرکب          | ً مركب     |            |             | `          |      |
| ×             | ×              | ×          | ×          | سألبرني     | . 11       | ۸    |
| ×             | ×              | , <b>x</b> | ×          | موجبه كليه  | موجبير ئيه | ۵    |
| ×             | ×              | ×          | ×          | موجبه جزئيه | 11         | ٠٧   |

تخنة المنطور

| - |                |                |                |               |             |             | _   |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----|
|   | بعض الجسم      | لاشئ من القديم | بعض الجسم      | سالبہ         | سالبه كليه  | 11          | 4   |
|   | ليس بقديم      | بمركب          | مركب           | ير ئير        |             |             |     |
|   | ×              | ×              | ×              | ×             | سالبدجز ئيه | 11          | ۸   |
|   | لاشئ من القديم | کل جسم مرکب    | لاشئ من القديم | سالبه كليه    | موجبه كليه  | سالبه كليه  | . 9 |
| Ĭ | بجسم           |                | بمركب          | - <del></del> |             |             |     |
|   | ×              | . <b>x</b> .   | ×              | ×             | موجبه جزئيه | 11          | 1+  |
|   | ×              | ×              | ×              | ×             | سالبه كليه  | 11          | 11  |
|   | ×              | ×              | ×              | ×             | سالبدجزئيه  | 11          | 11  |
|   | بعض الحجر ليس  | كل انسان حيوان | بعض الحجر      | سالبہ         | موجبه كليه  | سالبہ جزئیہ | 18~ |
|   | بانسان         |                | ليس بحيوان     | يريخ.         |             |             |     |
|   | ×              | ×              | ×              | ×             | موجبه جزئيه | 11          | الم |
|   | ×              | <b>x</b> .     | ×              | ×             | سالبدكليه   | //          | 10  |
|   | ×              | ×              | ×              | ×             | رال 12      | //          | 14  |

فائدہ: شکل اول وٹانی کے ضروب نتیجہ کومند رجہ ذیل شعر میں بند کیا گیا ہے جس میں (س) سے مراد سالبہ کلید (م) سے مراد سالبہ کلید (م) سے مراد موجبہ کلید (واز) سے مراد موجبہ کلید (واز) سے مراد موجبہ کلید کیا گائیا مسلم مسلم قال اور دوسرے میں شکل ٹانی کیا گیا ہے۔

دیم معر میں شکل اول اور دوسرے میں شکل ٹانی کے ضروب نتیجہ کو بیان کیا گیا ہے۔

عل اول عضروب نتیم به بار (۱) مَمَّ لِعني موجه كليه موجه كليه : نتیم موجه كليه

﴿٢﴾ مَنَ يَعِيٰمُوجِهِ لليه سالبه كليه نتيجه سالبه كليه

﴿ ٣ ﴾ وَمُوَلِعِيْ مُوجِهِ إِن سَدِ مُوجِهِ كليد نتيم موجه برزسيد

( ٢ ) كوسل يعني موجه بزئيه سالبكلية نتيجه سالبه بزئيه

اورشكل نانى كضروب نتيجه بيرين ﴿ الهِ مَسَّ يَعِي موجبه كليه ، سالبه كليه نتيجه سالبه كليه

﴿ ٢﴾ سَمْسٌ لِعِنْ سالبه كليه موجبه كليه: متيجه سالبه كليه

﴿ ٣ ﴾ وَسُلَ يَعِيْ مُوجِهِ جِزِيرُ سُهِ مالبه كليه : نتيجه مالبه جزئيه ـ

﴿ ٢ ﴾ لَمُلَ لِعِنْ سالبه جزئيه موجبه كليه: نتيجه سالبه جزئيه

والدلیل علی هذا الانتاج عکس الکبری الخنیشک اول کا نیج توبدیمی ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ بقیہ اشکال کا نیجہ بدیمی نہیں ہوتا ان کو ثابت کرنے کیلئے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ یہاں سے شکل ثانی کے ضروب نیجہ کودلائل سے ثابت کررہے ہیں۔ شکل ثانی کے پہلے احتمال کو ثابت کرنے کیلئے ہم اس کے کبری کاعکس نکالیں گے کبری کاعکس

نکالنے سے سیشکل اول بن جائے گی چرنتیجہ نکالیں گے اگر وہ نتیجہ اس شکل ٹانی کے نتیج سے ملتا ہے تو درست ہے ورنہ غلاجیسے (مغری) کل ج ب (کبری) لا شدی من اب (نتیجہ) لا شدی من ج ۱۔ اس نتیجہ کو ثابت کرنے کیلئے کبری کا تکس نکالیں گے وہ ہوگالا شدی من ب آ ۔اب اس کو صغری کے

ساتھ ملا کرنتیجہ نکالیں گے (صغری) کل ج ب ( کبری) لا شی من ب آ ( نتیجہ ) لا شی من ج آ شکل اول کا نتیجہ بھی وہی ہے معلوم ہوا کہ شکل ثانی کا نتیجہ بھے ہے۔

شکل فانی کے ضروب نتیجہ میں سے دوسر ے احمال کو ثابت کرنے کیلئے ہم کبری کا عکس نکال کرشکل اول نہیں بنا سے کیونکہ کبری کا عکس نکالیں تو موجہ کلیہ کاعکس موجہ جزئیة تا ہے تو کبری موجہ جزئیہ بن جائیگا حالانکہ شکل اول میں نتیجہ دینے کی ایک شرط بیہ ہے کہ کبری کلیہ ہولے لفذ ادوسرے احمال کو ثابت کرنے کیلئے صغری کا عکس نکالیں گے چر صغری کو کبری اور کبری کومنری کی جگدر کھودیں گے اس طرح شکل اول بن جائے گی پھر نتیجہ نکال کراس نتیجہ کاعکس نکالیں گے اگر بیعکس ہمارے نتیجہ کے مطابق ہوا تو ہمارانتیجہ ثابت ہوجائے گا جیسے (صغری) لا شہی من ج ب (کبری) کل آب (نتیجہ) لا شہی من ب ج ب ہوااس کو کبری اور کبری کو صغری بنا دیا یہ شکل اول تیار ہوگئی اس طرح (صغری) کل آب (کبری) لا شہی من ب ج (کبری) لا شہدی من آج ۔ پھراس نگال لا لا شہدی من ج آ ہوا اور شکس بعید شکل ثانی کا نتیجہ ہے لہذا ہمارا ا

بتبجه کیے ہے

شکل ٹانی کے تیسرے اور چوتھے احتمال کو ٹابت کرنے کے دلائل میں تفصیل ہے اس لئے اس مختفر کتاب میں مصنف ؒ نے اکو بیان نہیں فرمایا ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی کتابوں میں اس کے دلائل آئیں گے۔

فَصُلَّ: شَرُطُ إِنْسَاجِ الشَّكُلِ الشَّالِيثِ كَوْنُ الصُّغُوى مُوْجِبَةً وَكُونُ آحَدِ ٱلْمُ قَدَّمَتِيُن كُلِّيَّةٌ فَحَسُرُوبُهُ النَّاتِحَةُ سِتَّةٌ اَحَدُهَا كُلُّ بِ جِ وَكُلُّ بِ ا فَبَعْضُ جِ ا وَثَـانِيُهَـا كُلُّ بُ خِ وَلا شَـَى مِنُ بِ ا فَبَعْضُ خِ لَيُسَ ا وَثَالِثُهَا بَعْضُ بِ خِ وَكُلُّ بِ ا فَبَعْضُ جَ ا وَرَابِعُهَا بَعْضُ بُ جَ وَلَاشَئَ مِنُ بُ ا فَبَعْضُ جَ لَيُسَ ا وَحَامِسُهَا كُلُّ ب خ وَبَعْضُ بِ ا فَبَعْضُ جِ ا وَسَادِسُهَا كُلُّ بِ جِ وَبَعْضُ بِ لَيْسَ ا فَبَعْضُ جِ لَيْسَ ا ترجمہ: قصل : شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرط صغری کا موجبہ ہونا اور دومقدموں میں سے ایک کا كليهونا بيساس (شكل) كي نتجددين والى اقسام چه إن (١): كل جب و كل ب آفيعض ج آ (صغری موجه کلیه کبری موجه کلینتیجه وجهجزئیه) (۲): کل ب جولاشی من ب آفیعض ج لیسس آ (صغری موجبکلیه کبری سالبه کلینتیجسالبه جزئیه) (۳): بسعی ب ج و کیل ب آ فبعض ج آ (مغری موجب جزئي کېری موجب کلينتي موجب جزئي) (٣) بعض ب ج و لاشئ من ب آفیعض جلیس آ (مغری موجیجزئیکری سالبه کلینتیجسالیجزئیه)(۵)کل ب ج وبعض ب آ فبعض ج آ (مغرى موجبكليكرى موجبهزئية تيجموجبهزئيه) (٢) كل ب ج وبعض ب ليس آ فبعض ج ليس آ (صغرى موجبكليكرى سالبجز ئين تيجس البجزئي) تشریخ: ۔اس فصل میں شکل نالث کی شوا کط اور اس کے ضروب نتیجہ کو بیان کررہے ہیں ۔ شكل ثالث كے نتيجہ دينے كيلئے بھى دوشرطيں ہيں (1) ايجاب صغرى (٢) كلية احدالمقدمتين ان شرا لَطُ كَالِحًا ظَكُر نِے كے بعداس شكل ميں چھضر ، ب نتيجه اور دس ضروب عقيمہ ہيں ۔

ان ضروب نتیجه و عقیمه کمل تفصیل ا گلے صفحہ پرنقشہ میں ملاحظہ کریں

## ﴿نقشه شكل ثالث﴾

| <u> </u>       | \ <b>\</b>    |               |         |             |            |      |
|----------------|---------------|---------------|---------|-------------|------------|------|
| مثال نتيجه     | مثال کبری     | مثال صغرى     | نتيجه   | سمبری       | مغری       | تمبر |
| بعض الناطق     | کل انسان      | كل انسان ناطق | موجب    | موجبة كليد  | موجبةكليه  | 1    |
| حيوان          | حيوان         |               | جزئيه   |             |            |      |
| بعض الناطق     | بعض الانسان   | كل انسان ناطق | موجب    | موجب        | "          | ۲    |
| حيوان          | حيوان         |               | ير ئي   | 7. کیر      |            |      |
| بعض الناطق ليس | لأشئ من       | كل انسان ناطق | ساليه   | سالبه كليه  | 11         | pu   |
| بحجر           | الانسان بحجر  |               | جزئيه   |             |            |      |
| بعض الناطق ليس | بعض الانسان   | کا انسان ناطق | سالبه ا | سالبه       | 11         | . يم |
| بحيوان         | ليس بحيوان    |               | جزئير   | ير ئير      |            |      |
| بعض الحيوان    | كل انسان ناطق | بعض الانسان   | موجب    | موجبه كليه  | م ب        | ۵    |
| ناطق           |               | حيوان         | يز بر   |             | بر تي      |      |
| ×              | ×             | ×             | ×       | موجبيزئيه   | 11         | 4    |
| بعض الحيوان    | لاشئ من       | بعض الانسان   | سالبہ   | مالبكليه    | 11         | 4    |
| ليس بحجر       | الانسان بحجر  | حيوان         | ź7.     |             |            |      |
| ×              | ×             | ×             | ×       | مالدجزني    | 11         | ٨    |
| ×              | ×             | ×             | ×       | موجبكليه    | سالبه كليه | 9    |
| ×              | ×             | ×             | х       | موجبين      | 11         | 10   |
| ×              | ×             | ×             | ×       | سالبدكليه   | 11         | 11   |
| ×              | ×             | ×             | ×       | مالبهجزئيه  | 11         | 18   |
| ×              | ×             | ×             | ×       | موجبه كليه  | مالدجزئيه  | 794  |
| ×              | ×             | ×             | ×       | موجبية ئي   |            | le.  |
| ×              | ×             | ×             | ×       | سالبدكليه   |            | 10   |
| ×              | ×             | ×             | ×       | سالبه جزئيه |            | 14   |

فَصُلٌ: وَشَرَائِطُ إِنْتَاجِ الشَّكُلِ الرَّابِعِ مَعَ كَثُرَتِهَا وَقِلَّةِ جَدُوا هَا مَذْكُورَةٌ فِي الْمَبُسُوطَاتِ فَلا عَلَيْنَا لَوُ تُوكَ ذِكُوهَا وَكَذَا شَرَائِطُ سَائِرِ الْاَشُكَالِ بِحَسُبِ

الْجِهَةِ لا يَتَحَمَّلُ اَمْثَالُ رِسَالَتِي هَلْدِهِ لِبَيَانِهَا

ترجمہ: فصل اور شکل رابع کی نتیجہ دینے کے شرائط اپنی کشرت اور ان کے نفع کے کم ہونے کے ساتھ

بری کتابوں میں ندکور ہیں۔پس ہم پر کوئی حرج نہیں اگران کوذکر نہ کیا جائے اوراس طرح باعتبار جہت کے تمام شکلوں کی شرائط بیان کرنے کیلئے میرےاس رسالہ جیسے رسائل متحمل نہیں ہو سکتے۔

تشرت : ۔ اس فصل میں شکل رابع کی شرائط اور قضایا موجهہ میں ان اشکال کی شرائط وغیرہ بیان نہ کرنے

کاعذر کرہے ہیں۔

شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرائط بہت زیادہ ہیں اوران کا فائدہ بھی کم ہے اس لئے معیّف ّ نے ان کو یہاں پر ذکرنہیں کیا۔اس طرح ان اشکال کوبھی یہاں پر ذکرنہیں کیا جن میں جہت ہوتی ہے سے جنتہ مند سرمتح اسمید

کیونکہ ریختصررسالہاس کامتحمل نہیں ہے۔

میں شکل رائع کی شرائط کی کمل تفصیل آذ مطولات میں آئے گی مختصرایہاں ہم ذکر کرتے ہیں کہ شکل رائع کی شرائط میں تفصیل ہے کہ دوباتوں میں ایک سے ایک بات ضرور ہو۔ دونوں مقد مے موجبہ ہوں اور صغریٰ کلیہ ہویا دونوں مقد مے ایجاب وسلب میں مختلف ہوں اور کوئی ایک کلیہ ہو۔

ان شرا لكا كالحاظ كرنے كے بعد شكل رابع ميں آٹھ ضروب نتيجداور آٹھ ضروب عقيمہ ہيں۔

ا گلے صفحہ پراشکال اربعہ کامشتر کہ نقشہ دیا جاتا ہے جس میں ہرا حمّال کے آ می گھیجے اور غلط کی ا اگئر صحیح کے ص دن کے خوب کا اس

نشاندى كى گئى ہے، سيح كى جكەش اور غلط كى جگەغ لكھا كيا ہے۔

| اربعه صور صحيحه وغير صحيحه 🖈 |          |          |                    |              |             |      |  |
|------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|-------------|------|--|
| شكلرالع                      | شكل ثالث | شكل ثاني | شکل اول<br>شکل اول | کبری         | مغری        | نمبر |  |
| صا                           | ص ا      | غ        | صا                 | موجبدكليه    |             | ı    |  |
| ص۲                           | ص۲       | Ė        | غ                  | موجبه جزئيه  | "           | ٢    |  |
| ص۳                           | ص۳       | ص        | ص۲                 | سالبەكلىيە   | 11          | ٣    |  |
| صم                           | ص،       | Ė        | غ                  | مالبہ جزئیہ  | 11          | ۳    |  |
| Ė                            | صه       | Ė        | ص ا                | موجبه كليه   | موجبہ جزئیہ | ۵    |  |
| Ė                            | Ė        | Ė        | ځ                  | موجبه جزئيه  | . //        | ٧    |  |
| صه                           | ص ۲      | ص۲       | ص                  | سالبه كليه   | "           | ۷    |  |
| Ė                            | Ė        | Ė        | غ                  | مالبہج ثنیہ  | 11          | ٨    |  |
| ص ۲                          | Ė        | ص۳       | غ                  | موجبه كليه   | مالبدكليه   | ٩    |  |
| ص∠                           | غ        | Ė        | غ                  | موجبه جزئيه  | "           | 10   |  |
| Ė                            | غ        | ۼ        | غ                  | سالبه كليه   | 11          | 11   |  |
| خ                            | غ        | خ        | غ                  | نماليدجز ئيه | 11          | 14.  |  |
| ص ۸                          | خ        | ص        | Ė                  | موجبه كليه   | مالدجز ئي   | 11"  |  |
| غ                            | ۼ        | خ        | į                  | موجبه جزئيه  | 11          | ۱۳   |  |
| Ė                            | į        | خ        | غ                  | سالبه كليه   | 11          | 10   |  |
| ٤                            | غ        | غ        | Ė                  | مالبه جزئيه  | ' //        | ĺΥ   |  |

خلاصه: شرا لط شکل اول: ﴿ إِنَّهِ الْجَابِ صَغْرَى ﴿ ٢ ﴾ كلية كبرى : ضروب نتيجه من ضروب عقيمة ا

شرائط شكل ثانى: ﴿ ﴾ اختلاف المقدمتين في الكيف ﴿ ٢ ﴾ كلية كبرى : : ضروب نتيج ٢ ضروب عقيمة ١ شرائط شكل ثالث: ـ ﴿ ١ ﴾ ايجاب مغرى ﴿ ٢ ﴾ كلية احدالمقدمتين : : ضروب نتيجه ٢ ضروب عقيمه ١٠

سرالط عن الت: \_ ﴿ ﴾ الجاب معرف ﴿ ٢ ﴿ هلية احدامقد من المعرف عبيه المعروب عبيه المعروب عبيه المعدمة المعرف علية احد

ضروب نتیجه ۸ ضروب عقیمه ۸

المقدمتين::

فَائِدَةٌ: وَلَعَلَّكَ عَلِمُتَ مِمَّا ٱلْقَيْنَا عَلَيْكَ آنَّ النَّتِيُجَةَ فِي الْقِيَاسِ تَتْبَعُ ادُونَ الْـمُقَدِّمَتَيُنِ فِي الْكَيُفِ وَالْكَمِّ وَالْآدُونُ فِي الْكَيْفِ هُوَ السَّلُبُ وَفِي الْكَمِّ هُوَ الْجُزُيِّيَّةُ فَسَالُهِ قِسَاسُ الْسُمُورَكِّبُ مِنْ مُّوْجِبَةٍ وَصَالِبَةٍ يُنْتِجُ صَالِبَةً وَالْمُوَكِّبُ مِنْ كُلِّيَةٍ وَجُزُولِيَّةٍ إِنَّمَا

يُنْتِجُ جُزُئِيَّةً وَاَمَّا الْمُرَكَّبُ مِنَ الْكُلِّيَّتَيْنِ فَوُهَمَا يُنْتِجُ كُلِيَّةً وَقَدْ يُنْتِجُ جُزُئِيَّةً تر جمہ: فائدہ: شاید کہ تو جان گیا ہوگا اس بات سے جوہم تجھ پر ڈال چکے ہیں بیر کہ قیاس میں نتیجہ دو

مقدمول میں سے کیفیت اور کیمیت میں سے کم تر مقدمہ کے تابع ہوتا ہے کیف میں کم تر مقدمہ سالبہ ہاور کم میں جزئیہ ہے ہیں وہ قیاس جومو جہاور سالبہ سے مرکب ہواس کا نتیجہ سالبہ آئیگا اور جو کلیداور جزئيه يدم كب مواس كانتيجه جزئية كيگا اوربهر حال جو (قياس) دوكليوں سے مركب موبسا اوقات اس کانتیجہ کلیہ آئے گاور بسااو قات جزئی آئے گا۔

تشری : ۔ جیما کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قیاس کا نتیجہ اخس اور ارذل کے تابع ہوتا ہے موجبہ وسالبہ میں سے ار ذل سالبہ ہے اور کلیت وجزئیت میں سے اخس جزئیہ ہے اس لئے سالبہ وموجبہ میں سے نتیجہ

سالبه آئيگا اور كليت و جزئيت ميں سے نتيجہ جزئيه آئيگا اگر دونوں سالبه موں تو نتيجہ سالبه اوراگر دونوں مو جبه ہوں تو نتیجه موجبه ہوگااگر دونوں جز ئیہ ہوں تو نتیجہ جز ئیہ ہوگااگر دونوں کلیہ ہوں تو شکل اول اور ثاني مين تتجه كلية أيكاليكن شكل ثالث اورشكل رالع مين تتجه جزئية أيكاس كى وجدان شاء الله مطولات

فَصُلٌ فِي الْإَقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الشُّرُطِيَّاتِ: وَحَالُهَا فِي الْاَشُكَالِ الْاَرْبَعَةِ وَالضُّرُوبِ الْـمُنْتِجَةِ وَالشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ كَحَالِ الْإِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الْحَمْلِيَّاتِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثَالُ الشَّكُل الْآوَّلِ فِي الْمُتَّصِلَةِ كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيُوانًا وَكُلُّمَا كَانَ حَيُوانًا كَانَ جِسُمُ اينُتِجُ كُلَّمَا كِانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ جِسُمًا مِفَالُ الشَّكُلِ الثَّانِي كُلَّمَا كَانَ زَيُـدٌاِنُسَـانُـا كَانَ حَيُوانًا وَلَيُسَ ٱلْبَتَّةَ إِذَا كَانَ حَجَرًا كَانَ حَيُوانًا يُنْتِجُ لَيُسَ ٱلْبَتَّةَ إِنْ

كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَجَرًا مِثَالُ الثَّالِثِ مِنْهَا كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيُوانًا وَكُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ كَاتِبَايُنْتِجُ قَدُ يَكُونُ اِذَا كَانَ زَيْدٌ حَيُوانًا كَانَ كاتِبَاوَامًاا لُوقْتِرَانِيُّ الشَّرُطِئُ الْمُولِّلْفُ مِنَ الْمُنْفَصِلاتِ مِثَالُهُ مِنَ الشَّكُلِ الْاَوَّلِ إِمَّا كُلُّ ابْ أَو كُلُّ خِ لا وَدَائِمًا كُلُّ لا ه أَوْ كُلُّ لا زا يُنْتِجُ دَائِمًا إِمَّا كُلُّ ا بِ أَوْ كُلُّ خِ ه أَوْ كُلُّ لا زا وَاِمَّا ٱلْإِقْتِرَانِيُّ الشَّرْطِيُّ الْمُرَكِّبُ مِنْ حَمُلِيَّةٍ وَمُتَّصِلَةٍ فَكَقَوُلِنَا كُلَّمَا كَانَ ب ج فَكُلُّ جِ ا وْكُلُّ ءْ ا يُنْتِجُ كُلَّمَا كَانَ بْ جِ فَكُلُّ جِ ا وَعَلَى هٰذَا الْقِيَاسِ بَاقِي التَّرُ كِيُبَاتِ ترجمه: فصل قضایا شرطیه کے قیاسات اقترانید کے بیان میں :ان کا حال جاروں اشکال، متیجہ دینے والی ضروب (اقسام) اور شرا لطامعترہ میں قضایا حملیہ کے قیاسات اقتر انبی کی طرح ہے برابر برابر شکل اول کی مثال شرطیه تصلیم سیرے کے لما کان زیدا نسانا الح شکل ثانی کی مثال بیرے كسلما كان زيد الخشرطية تصله ين شكل ثالث كي مثال بيرے كسلما كان زيد الخ اور بهرحال وه قیاس اقتر انی شرطی جوقضایا منفصله سے مرکب ہواس کی شکل اول کی مثال میے احما کل آب الخ اور باقی رہاوہ قیاس اقتر انی شرطی جو ملیہ اور متصلہ سے مرکب ہوتو وہ جیسے ہمارا تول ہے کے لما کان ب الخ اورای پر باقی تر کیبات کوقیاس کرلو۔

تشرت : \_ پہلے گزر چکا ہے کہ قیاس اقترانی کی دوسمیں ہیں(۱)حملی (۲)شرطی \_

یدونوں قشمیں اشکال اربعہ ضروب نتیجہ اور شرائط کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں کہ جس طرح حملی میں بتیجہ نکالا جاتا ہے ای طرح شرطی میں نتیجہ نکالا جائے گا۔اس کی چند مثالیں مصنف ؒ نے ذکر کی ہیں جن کی تفصیل ہیہے۔

شکل اول شرطیه متصله: (صغری) کلما کان زید انسانا کان حیوانا (کبری) کلما کان حیوانا کان جسما . حیوانا کان جسما .

شكل ثانى شرطيه متعلد: ر (مغرى) كلما كان زيد انسانا كان حيوانا (كبرى) ليس البتة

اذا كان حجرا كان حيوانا (متيم) ليس البتة ان كان زيد انسانا كان حجرار

شكل ثالث شرطيه متصلد: (مغرى) كلما كان زيدا انسانا كان حيوانا (كبرى) كلما كان

زید انسانا کان کاتبا (متیجه)قدیکون اذاکان زید حیواناکان کاتبار

اگرافترانی شرطی منفصلات سے بن رہا ہوتو اس میں شکل اول کی مثال جیسے (صغری) اما کل آب او کل

ج د ( کبری) دائما کل ده او کل د ز ( نتیجه ) دائما اما کل آب او کل ج ه او کل دز\_

فَصُلٌ فِي الْقِيَاسِ الْإِسْتِثْنَائِيِّ: وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِّنُ مُقَدِّمَتَيُنِ آَىُ قَضْيَتَيُنِ

إحُسلاهُ مَا شَرُطِيَّةٌ وَالْانحُراى حَمُلِيَّةٌ وَيَتَحَلَّلُ بَيْنَهُمَا كَلِمَةُ الْإِسْتِفْنَاءِ اعْنِي إلَّا وَانْحَوَاتَهَا وَمِنْ ثَمَّ يُسَمِّى إِسْتِفْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ وَانْحَوَاتَهَا وَمِنْ ثَمَّ يُسَمِّى إِسْتِفْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ

يُنْتِجُ عَيُنَ التَّالِيُ وَاسْتِفْنَاءُ نَقِيُضِ التَّالِي يُنْتِجُ رَفْعَ الْمُقَدَّمِ كَمَا تَقُولُ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمُسُ طَالِعَةٌ يُنْتِجُ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ الكِنَّ الشَّمُسُ طَالِعَةٌ يُنْتِجُ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ لَكِنَّ الشَّمُسُ طَالِعَةٌ يُنْتِجُ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ لَكِنَّ

النَّهَ الْ لَيُسَ بِمَ وُجُودٍ يُنْتِجُ فَالشَّمُسُ لَيُسَتُ بِطَالِعَةٍ وَإِنْ كَانَتُ مُنْفَصِلَةً حَقِيْقِيَّةً فَالسَّمُ لَيُسَتُ بِطَالِعَةٍ وَإِنْ كَانَتُ مُنْفَصِلَةً حَقِيْقِيَّةً فَالسَّمُ الْعَرْدَ وَبِالْعَكْسِ وَفِي مَانِعَةِ الْجَمْع يُنْتِجُ الْقِسُمُ

الْاَوَّلُ دُونَ الشَّانِيُ وَفِي مَانِعَةِ الْمُحُلُوِ الْقِسُمُ الثَّانِيُ دُونَ الْاَوَّلِ وَهَهُنَا قَدِ انْتَهَتُ مَبَاحِتُ الْقَيْسَاسِ بِالْقَوْلِ الْمُجْمَلِ وَالتَّفُصِيْلُ مَوْكُولٌ إِلَى الْكُتُبِ الطَّوَالِ وَالْانَ

نَذُكُرُ طَرُفًا مِّنُ لَوَاحِقِ الْقِيَاسِ

ترجمہ: فصل قیاس استثنائی کے بیان میں: وہ مرکب ہوتا ہے دومقد موں یعنی دوا پسے قضیوں سے کدان میں سے ایک شرطیداور دوسرا جملیہ ہواوران کے درمیان کلمہ استثناء واقع ہو میں مراد لیتا ہوالا اوراس کے اخوات کواورای وجہ سے اس کا نام استثنائی رکھاجا تا ہے۔ پس اگر شرطیہ مصلہ ہوتو عین مقدم کا استثناء نتیجہ دے گا مقدم کے رفع ہونے کا (نقیض مقدم) جیسا کہتو کے گا کہ لما کانت الشمس الخ ۔ اورا گرشرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوتو ان میں سے ایک کے جیسا کہتو کے گا کہ کہ ما کا سے ایک کے

عین کا استثناء دوسرے کی نقیض کا متیجہ دے گا اور برعکس (ایک کی نقیض کا استثناد وسرے کے عین کا متیجہ

دے گا)اور مانعة الجمع ميں بي قياس نتيجه دے گافتم اول كانه كفتم ثاني كا۔اور مانعة الخلو ميں نتيجه دے گافتم

ٹانی کا نہ کہ اول کا یہاں قیاس کی مباحث مجمل کلام کے ساتھ انتہاء کو پہنچے گئی ہیں اور تفصیل بوی کتابوں سریاں میں ماہ میں میں میں میں میں میں سے سریاں کا میں انتہاء کو پہنچے گئی ہیں اور تفصیل بوی کتابوں

کے سرد ہے اور اب ہم ملحقات قیاس میں سے پچھ جھید ذکر کریں گے۔

تشری :۔اس فصل میں قیاس کی دوسری قتم قیاس استثنائی کو بیان کررہے ہیں۔

قیاس استثنائی وہ ہے جس میں دوقضیوں میں سے پہلا شرطیہ اور دوسرا حملیہ ہواور ان کے

درميان حرف استناء بهى موجود مواور نتيجه بانقيض نتيج بهى بعينداس ميس مذكور مو

اسكنتيمكى وضاحت سے پہلے چندفوائد ذكر كئے جاتے ہيں۔

فا كده ﴿ الله : قياس استثناكَ ميس بهلا قضيه شرطيه موكا كبر متصله لزوميه موكا يا منفصله عناديه هقيقيه

يامنفصله عناديه مانعة الجمع يامنفصله عناديه مانعة الخلو كويا كهاس ميں حپار ملل احتمال ہيں۔اورشرطيه

متصله اتفاقیه منفصله اتفاقیه هیقیه منفصله اتفاقیه مانعة الجمع منفصله اتفاقیه مانعة الحلونهین موسکتا کیونکه ان مین تیجنهین آتا فاکده ﴿٢﴾: -اس مین کبری با هرسخهین آتا بلکه مغری می سالیا جاتا ہے،

سے نہیں آتا بلکہ صغریٰ ہی میں موجود ہوتا ہے۔ پھر آسمیں بھی وہی جاراحمّال ہیں کہ نتیجہ عین مقدم ہوگایا عین تالی ہفتیض مقدم ہوگایانقیض تالی۔

فائدہ ﴿ ٢٧ ﴾: \_اس كاكبرىٰ كيونكة حرف استناء كے بعد واقع ہوتا ہے اس لئے اس كواستناء كہتے ہيں

اس کے نتیجہ نکا لنے کا طریقہ متصلہ اور منفصلہ میں الگ الگ ہے۔

متصله کا نتیجه نکا لنے کا طریقد: بہلا تضیم صلد ہے تو دوسرا تضید یعنی کبری عین مقدم ہوگایا عین تالی، التی مقدم ہوگایا عین تالی، التی مقدم ہوگایا عین مقدم ہے تو نتیجہ عین تالی آ کیگا اگر کبری نقیض تالی ہے تو نتیجہ

نقيض مقدم آئے گااورا گر كبرى عين تالى يانقيض مقدم ہے تو ميج نبيس آئيگا۔

قضيم منفصله هيقيه من تيجه لكا لخ كاطريقه: اگر بهلاقضيه منفصله هيقيه بو كبرى اگرمين

مقدم ہے تو نتیج نقیض تالی آیکا اگر کبری عین تالی ہے تو نتیج نقیض مقدم آیکا اگر کبری نقیض مقدم ہے تو

نتيجين تالي آئے گااورا كركبرى نفيض تالى بوقو نتيجين مقدم آئيگا۔

قضيه منفصله مانعة الجمع مين نتيجه لكالخيكا طريقه : اگر پهلاتضيه مانعة الجمع بي تجمع كرى كودى

چار حالتیں ہیں اگر کبری عین مقدم ہوتو نتیج نقیض تالی آئے گا اگر کبری عین تالی ہوتو نتیجہ نقیض مقدم آئے گا اور اگر کبری نقیض مقدم یانقیض تالی ہے تو نتیج نہیں آئے گا۔

قضيه منفصله مانعة الخلومين متيجه نكالني كاطريقه : اگر پهلانضيه مانعة الخلوب تو كبرى نقيض

مقدم ہوتو نتیجہ عین تالی آئے گا اگر کبری نقیض تالی ہےتو نتیجہ عین مقدم آئے گا اور اگر کبری عین مقدم یا

عین تالی ہے تو بتیجنہیں آئے گا۔الحاصل: قیاس استثنائی میں بھی سولدا حمّال ہوئے جن میں دس ضروب نتیجہ اور چیر ضروب عقیمہ ہیں۔ان کی کمل تفصیل بمع امثلہ نقشہ میں ملاحظہ کریں۔

## ☆نقشه قیاس استثنائی ☆

|            |           |                           |           |           |            | ···· |
|------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------|
| مثال نتيجه | مثال کبری | مثال مغرى                 | نتيجه     | کیری      | مغرى       | نمبر |
| فهوحيوان   | لكنهانسان | ان كان هذا انسانا فهو     | عينال     | عين مقدم  | شرطيه متعل | -    |
|            |           | حيوان                     |           |           |            |      |
| ×          | ×         | ×                         | ×         | عين تالي  | 11         | ۲    |
| ×          | ×         | ×                         | ×         | نقيض قدم  | "          | ۳    |
| فهوليس     | لكنەليس   | ان كان هذا أنسانا فهو     | نقيض      | نقيض تالي | "          | ۴    |
| بانسان     | بحيوان    | حيوان                     | مقدم      |           |            |      |
| فهوليس     | لكنهزوج   | هذاالعدداماان يكون زوجااو | نقيض تالي | عين مقدم  | منفصلہ     | ۵    |
| بفرد       |           | فردا :                    |           |           | هيقيه      |      |
| فهوليس     | لكنه فرد  | هذاالعدداماان يكون زوجااو | نغيض      | عينتالي   | "          | 4    |
| بزوج       |           | فردا .                    | مقدم      |           |            |      |

| اناالأنبيجيات به | بر المري المري | المتعارض أبيان أمري المراجلات والمراجلات |           | عاديها تنفض | والمسرون المراز |     |
|------------------|----------------|------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----|
| فهوفرد           | لكنه ليس       | هذا العدد اما ان يكون زوجا               | عين تالي  | نقيض        | "               | 4   |
|                  | بزوج           | او فردا                                  |           | مقدم        |                 |     |
| فهوزوج           | لكنەليس        | هذا العدد اما ان يكون زوجا               | عين مقدم  | نقيض تالي   | "               | ٨   |
|                  | بفرد           | او فردا                                  |           |             |                 |     |
| فهوليس           | لكنەشجر        | هذا الشئ اما ان يكون شجرا                | نقيض تالي | عين مقدم    | مانعة الجمع     | 9   |
| بحجر             |                | او حجوا                                  |           |             |                 |     |
| فهوليس           | لكنه حجر       | هذا الشئ اما ان يكون شجرا                | نقيض      | عين تالي    | 11              | 10  |
| بشجر             | -              | او حجرا                                  | مقدم      |             | :               |     |
| ×                | ×              | ×                                        | ×         | نقيض مقدم   | "               | 11. |
| ×                | ×              | . ×                                      | ×         | نقيض تالى   | 11              | ir  |
| ×                | ×              | ×                                        | ×         | عين مقدم    | مانعة الخلو     | 190 |
| ×                | ×              | ×                                        | ×         | عين تالي    | 11              | (P  |
| فهولاحجر         | لكنه شجر       | هذا الشئ اماان يكون                      | عين تالي  | نقيض        | 11              | 10  |
|                  |                | لاشجرا اولا حجرا                         |           | مقدم        |                 |     |
| فهولا شجر        | لكنه حجر       | هذا الشئ اماان يكون                      | عين مقدم  | نقيض تالي   | //              | 17  |
|                  |                | لاشجرا اولا حجرا                         |           |             |                 |     |

فَصُلْ: اَلْإِسْتِقُواءُ هُوَ الْحُكُمُ عَلَى كُلِّ بِتَنَبِّعِ اَكُثْرِ الْجُزُنِيَّاتِ كَقُولِنَا كُلُّ حَيُوانٍ يُحَرِّكُ فَكَهُ الْاسْفَلَ عِنْدَ الْمَصْغِ لِآنًا اسْتَقُرَيْنَا آَى تَتَبَّعُنَا الْإِنْسَانَ وَالْفَرَسَ وَالْبَعِيْرَ وَالطَّيُورَ وَالسِّبَاعَ فَوَجَدُنَا كُلُّهَا كَذَلِكَ فَحَكَمْنَا بَعُدَ تَتَبُع هذِهِ الْجُزُئِيَّاتِ الْمُسْتَقُرِيَةِ آَنَّ كُلَّ حَيْوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَهُ الْاسْفَلَ عِنْدَ الْمَصْغِ وَالْإِسْتِقُرَاءُ الْجُزُئِيَّاتِ الْمُسْتَقُرِيَةِ آَنَّ كُلَّ حَيْوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَهُ الْاسْفَلَ عِنْدَ الْمَصْغِ وَالْإِسْتِقُرَاءُ لايُفِيدُ الْيَقِينَ وَإِنَّمَا يَحُصُلُ الظَّنُ الْغَالِبُ لِجَوَاذِانَ لَا يَكُونَ جَمِيعُ اَفُوادِ هذَا الْكُلِّي لايُفِيدُ الْيَقِينَ وَإِنَّمَا يَحُصُلُ الظَّنُ الْغَالِبُ لِجَوَاذِانَ لَا يَكُونَ جَمِيعُ اَفُوادِ هذَا الْكُلِّي لِيَعُونَ جَمِيعُ اَفُوادِ هَذَا الْكُلِّي لِبَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْمُنْ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللْمُلْعِلَا اللْ

1/9

یعوک فکه الاسفل عند المضغ (برحوان چباتے وقت اپنے بنچوالے جرئے کو ہلاتا ہے) کیونکہ ہم نے استقراء اور جبخوکی انسان، گھوڑے، اونٹ، گدھے، پرندوں اور درندوں کی تو ہم نے

سب کوائی طِرح پایا پس ہم نے ان تلاش شدہ جزئیات کی جنبو کے بعد تھم لگا دیا کہ ہرحیوان چباتے وقت اسٹر ننجول لرچشہ رکوح کہ بیدویتا سے اور استقال بیفین کافائی نہیں دیان سوال سے سرخیاں

وفت اپنے نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے۔اور استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا اور سوااس کے نہیں کہ (اس سے) غالب گمان حاصل ہوجا تا ہے بوجہ اس بات کے جائز ہونے کے کہ اس کلی کے تمام افراد اس حالت پر نہ ہوں جیسا کہ کہا جا تا ہے کہ گرمچھاس صفت پڑئیں ہے بلکہ وہ اپنے اوپر والے جبڑے کو

تشرت :۔شروع میں بے گزر چکا ہے کہ ججت کی تین قسمیں ہیں ﴿ا﴾ قیاس ﴿٢﴾ استقراء ﴿٣﴾ تمثیل ۔اس نصل میں جبت کی دوسری قسم استقراء کو بیان کررہے ہیں۔

تعریف استقراء: کی کلی کے افراد میں جبتو اور ستی کر کے کوئی خاص چیزیا وصف مشتر کہ طور پر ان میں دیکھنے کے بعد اس کلی کے تمام افراد پر اس وصف کا حکم لگا دینے کو استقراء کہتے ہیں جیسے ہم نے حیوانیت کے اکثر افراد مثلا انسان، گائے ، بھینس ،اونٹ وغیرہ کو دیکھا کہ وہ کوئی چیز چباتے وقت اپنا نیچے والا جبڑ اہلاتے ہیں او پر والا جبڑ انہیں ہلاتے پھر ہم نے حیوانیت کے تمام افراد پر بیچ کم لگا دیا کہ تمام حیوان چباتے وقت منہ کا نیچے والا جبڑ اہلاتے ہیں اس کو استقراء کہتے ہیں لیکن چونکہ استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا اسلئے میچ کم یقینی نہیں ہے۔ بلکہ سنا گیا ہے کہ گر چھے چباتے وقت اپنے نیچے والے جبڑے ک

> بجائے اوپر والا جبڑ اہلا تا ہے۔ استقراء کی مچر دوشمیں ہیں ﴿ا﴾استقراء تام ﴿٢﴾استقراء غیرتام \_

استقراء تا م: بس میں کلی کے تمام افراد دکھ کر پھر تھم لگایا جائے اور یہ یقین کا فائدہ بھی دیتا ہے جیسے ہم نے تپائی پر پڑی ہوئی تمام کتابوں کو دیکھا کہ ان میں بند ہونے کی وصف پائی جاتی ہے تو ہم نے ان سب پر بند ہونے کا تھم لگا دیا۔ بیاستقراء تام ہے اس میں چونکہ تمام افراد کو دکھے کر تھم لگایا جاتا ہے اس لئے بیلیقین کا فائدہ دیتا ہے۔ استغراء غیرتام: کی کلی کے اکثر افراد کود کی کر تھم لگادیا جائے جیسا کہ ہم گزشتہ مثال بیان کر چکے میں بہ یقین کافائد نہیں دیتا۔

فَصْلٌ اَلتَّمْثِيُلُ: وَهُوَ اِثْبَاتُ حُكُم فِي جُزُئِيّ لِوُجُوْدِهٖ فِي جُزُئِيّ احَرَ لِمَعْنَى جَامِع مُشُتَرَكٍ بَيْنَهُمَا كَقَوُلِنَا ٱلْعَالَمُ مُؤَلَّفٌ فَهُوَ حَادِثٌ كَالْبَيْتِ وَلَهُمْ فِي إِثْبَاتِ اَنَّ الْآمُرَ الْمُشْتَرَكَ عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ الْمَاذُكُورِ طُرُقٌ عَدِيْدَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْاصُولِ وَالْـعُـمُـدَةُ فِيُهَا طَرِيُقَانِ اَحَدُهُمَا الدُّورَانُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ وَالْقُدَمَاءُ كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِالطَّرُدِ وَ الْعَكْسِ وَهُوَ اَنُ يَّدُورَ الْحُكُمُ مَعَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ وُجُودًا وَعَدُمًا اَئُ إِذَاوُجِدَ الْمَعْنَى وُجِدَ الْحُكُمُ وَإِذَاانْتَفَى الْمَعْنَى إِنْتَفَى الْحُكُمُ فَالدُّورَانُ دَلِيلٌ عَلَى كَوُن الْـمَـدَارِ اَعْنِيُ الْمَعْنَى عِلَّةً لِلدَّائِرِاَي الْحُكُمِ وَالطَّرِيْقُ الثَّانِيُ اَلسَّبُرُ وَالتَّقُسِيُمُ وَهُوَ اَنَّهُمْ يَعُدُّونَ اَوْصَافَ الْاَصُلِ ثُمَّ يُثْبِتُونَ اَنَّ مَا وَرَاءَ الْمَعْنَى الْمُشْتَركب غَيْرُ صَالِح لِاقْتِضَاءِ الْحُكُمِ وَذَٰلِكَ لِوُجُودِ تِلْكَ الْاَوْصَافِ فِي مَحَلِّ اِخَرَ مَعَ تَخَلُّفِ الْـحُـكُـمِ عَنْـهُ مَثَلاً فِـى الْمِثَالِ الْمَذْكُورِيْقُولُونَ إِنَّ عِلَّةَ حُدُوْتِ الْبَيْتِ إِمَّاالُامُكَانُ اَوِ الْوُجُودُ اَوِ الْجَوْهَ رِيَّةُ اَوِ الْجِسُمِيَّةُ اَوِ التَّالِيْفُ وَلا شَيٌّ مِنَ الْمَذُكُورَاتِ غَيْرَ التَّالِيُفِ بِـصَـالِـح لِـكَـوُنِـهٖ عِـلَّةَ لِلْمُحدُوثِ وَالْالَكَانَ كُلُّ مُمْكِنٍ وَكُلُّ جَوُهَرٍ وَكُلُّ مَوْجُودٍ وَكُلُّ جِسْمٍ حَادِثًا مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ تَعَالَى وَالْجَوَاهِرَ الْمُجَرَّدَةَ وَالْآجُسَامَ الْآثِيُرِيَّةَ لَيُسَتُ كَذَٰلِكَ

ترجمہ: فصل جمثیل وہ ایک جزئی والاتھم دوسری جزئی میں ثابت کرنا ہے ان دونوں کے درسیان ایک معنی جامع اور مشترک ہونے کی وجہ سے جیسے ہمارا قول المعالَم مؤلف فھو حادث کالبیت (جہان مرکب ہے پس وہ حادث ہے گھر کی طرح) اور علماء اصول کیلئے اس بات کو ثابت کرنے میں کہ امر مشترک تھم ذکور کی علت ہوتا ہے متعدد طریقے ہیں جواصول فقہ میں ذکور ہیں اور دوطریقے ان میں

سے عمدہ ہیں بہلا طریقتہ دوران کا ہے متأخرین کے ہاں اور متقد مین اس کا نام طر دو تکس ر کھتے ہیں اور وہ بیہ ہے کہ حکم معنی مشترک کے ساتھ باعتبار وجود اور عدم ( دونوں ) کے گھو ہے لیعنی جب معنی مشترک بایا جائے تو تھکم بھی پایا جائے اور جب معنی نہ پایا جائے تو تھم بھی نہ پایا جائے پس دوران (چکر لگانا اور گھومنا) دلیل ہےاس پر کہ گھو منے کی جگہ یعنی معنی علت ہے گھو منے والے حکم کیلئے ۔اور دوسراطریقہ سبرو تقتیم کا ہےاوروہ میہ ہے کہ علاءاصل کے اوصاف کو ثنار کرتے ہیں پھراس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ معنی مشترک کےعلاوہ کوئی وصف تھم کے نقاضا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اوربیہ ( صلاحیت نہ رکھنا ) اس لئے کہ بیاوصاف دوسر مے کل میں ہوں جہاں حکم ان اوصاف کے متحلف (پیچیے بٹنے والا) ہے مثلا مثال فدكور مس علماء كہتے ہيں كه حدوث بيت كى علت امكان ب، ياد جود ب، ياجو ہريت ب، ياجسميت ہے، یا مرکب ہوتا ہے اور مذکورہ اوصاف میں سے ترکیب کے علاوہ کوئی وصف بھی اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہوہ حدوث کی علت بے ورنہ تو ہرمکن، ہر جو ہر، ہرموجوداور ہرجیم حادث ہوگا باوجود یک واجب تعالى اورجوا هرمجرده اوراجسام اثيربياس طرح نهين بين تشری :۔ان فصل میں جت کی تیسری تسم تمثیل کابیان ہے۔ اس منیل کوفقہاء قیاس کہتے ہیں جس کوقیاس کیا جائے اس کوفقیس ،جس پر قیاس کیا جائے اس کو مقیس علیہ اور معنی مشتر ک کوعلت کہتے ہیں۔ بہر حال اس کی تعریف جومصنِف ؓ نے کی واضح ہے کہ ا يك جزنى والاحكم دوسرى جزنى مين ثابت كرناكس معنى جامع اورمشترك كى وجه سے جيسے المعالَم مؤلف فھو حسادث كالبيت لين گرمركب بونى كا وجه عادث باس برقياس كرتے ہوئے يہ كما جائے کہ عالم بھی حادث ہے کیونکہ رہھی مرکب ہے۔علاءاصول متعدد طریقوں سے اس بات کو ثابت

جائے کہ عالم بھی حادث ہے کیونکہ ریبھی مرکب ہے۔ علاء اصول متعدد طریقوں سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ امر مشترک حکم فدکور کی علت ہوتا ہے جن میں سے دو طریقے عمدہ ہیں۔ پہلا طریقہ:
متا خرین کے ہاں اس کا نام دوران ہے اور متقد مین اس کا نام طرد و عکس رکھتے ہیں لیعنی جب معنی مشترک پایا جائے تو تھم بھی پایا جائے اور جب معنی نہ پایا جائے تھم بھی نہ پایا جائے سیدوران اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہی معنی مشترک تھی علت ہے۔ دوسرا طریقہ: سروتقسیم کا ہے سرلغۃ امتحان کرنے کو کی دلیل ہوگا کہ یہی معنی مشترک تھی علت ہے۔ دوسرا طریقہ: سروتقسیم کا ہے سرلغۃ امتحان کرنے کو

کہتے ہیں (قاموس) اور یہاں سر کا مطلب سے کم مقیس علیہ کے اوصاف کوغور سے معلوم کر کے سے

پتہ چلائیں کہان میں ہے کون سااییا وصف ہے جومقیس مقیس علیہ میں مشترک ہے۔اس طریقہ کا

حاصل یہ ہے کہ اصل اور مقیس علیہ کے سارے اوصاف کود کی کراس بات کو ثابت کیا جائے کہ معنی مشترک کے علاوہ کوئی اور وصف تھم کا تقاضانہیں کرسکتا اور تھم کی علت نہیں بن سکتا کیونکہ باتی اوصاف

سسترک کے علاوہ لوی اور وصف مم کا نقاضا ہیں کرسلما اور معم می علت ہیں بن سلما کیونکہ ہاتی اوصاف ا ایسی جگہ میں ہیں کہ ان سے حکم متخلف ہے۔جیسا کہ فد کورہ بالا مثال میں اصل یعنی بیت کے اوصاف کو

دیکھا گیا تو اس میں مندرجہ ذیل اوصاف پائے گئے امکان، وجود، جوہریت، جسمیت اور مرکب ہوتا جن میں سے ترکیب کے علاوہ کوئی دصف بھی حدوث کی علت نہیں بن سکتا ورنہ تو ہرمکن، ہر جوہر، ہر

موجوداور هرجهم حادث موگا حالا نكدواجب تعالى جوا هرمجرده وغيره حادث نهيس بين

